

## NUMPHERODIES CORT

س: اسلام عليم! بعائي جان "آپ كاكيا حال ب؟ ع : وعليكم السلام! حال فحيك ب- فرمائ كي بيني مو؟ س : یار ایک دو دفعه آپ کو پیلا سمی یمال نماز پر صنے ہوئے دیکھا ب- كى دفعه اراده كيا ب كد آپ ك ساتھ بين كر چند باتيں كرنے كا وقع ل بائے۔ بسرحال آج جی جاہا کہ بیٹے بی جاکیں۔

ع : بادشاهو .... جب جابو جتنا جابو بيفو اور چند نسيس بلكه ول محمول كرياتين يوجهو-

ال : العائي صاحب عرض يه ب كه يلط بهي آپ كو ديكها ب كه جب آپ نماز راجة بين سرخ نوبي الاركريني بينك دية بين-دائيں ہاتھ كو بائيں بمنى پر مار كر ہاتھ باندھ ليتے ہيں اور كردن كو أكر اكر ور فوب چوڑے کر کے کوئے ہوتے ہیں۔ یہ چری میری مجھ میں

نیں آتیں۔ ان کی ذرا وضاحت ہو جائے۔ ع : ضرور وضاحت ہوگ۔ ہم ک تے ہی اس لیے ہیں کہ ہم سے کوئی سوال کرے اور ہم لوگوں کی فقہ سے جان چھڑا کر صرف اور صرف

قرآن و حدیث پر لگائیں۔ ال : الله بنت اليما! ان سائل كى منتكو اور تحقيق سے يملے آپ جو ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں اور خوب الکر کرزا اس کی تو وضاحت ہو جائے۔

ع : بالكل تحيك ب- "نفتكو سے پہلے ميرى بات كان كول كے سنو كد ہم قرآن و صديث كے علاوہ فقہ شفہ نہيں مائے- ہمارا جو بھى جسكا ہو ہم دائر يك قرآن و صديث سے ليتے ہيں۔ كسى صحابى يا امام كاكوئى قول يا قولى ہو تو ہم اسے برے آرام سے ردى كى توكرى ميں دال ديتے ہيں۔ اور نہ ہى ہم كسى امام شام كى تقليد كرتے ہيں۔

-01 2

س : بھائی جان! پہلی بات تو یہ ہے کہ ید صرف اور صرف ایک ہاتھ کو کہتے ہیں میہ ہی غلط ہے۔ بلکہ ید اسم جنس ہے اور جنس قلیل اور کیٹر دونوں پر صادق آتی ہے۔ اگر ید کے لفظ سے آپ نے صرف ایک ہاتھ مراد لیا ہے تو دلیاں ہاتھ حدیث کے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ غ : آپ تو علمی باتیں چھیڑنا جاہتے ہیں ہے مرف دو ہاتھ کا لفظ السادُ اور بس!

رایاں تو یہ کہاں سے آپ نے خابت گیا ہے؟ غ : مجھے دو ہاتھ کے لفظ ر کھاؤ اور وہ بھی صرف بخازی میں: اس کے علاوہ آپ کوئی کتاب بیش نہیں کر سکتے۔

س : بھائی جان! ناراض کیوں ہوتے ہو۔ ابھی تک آپ نے اپنے اللہ والوی کو ثابت نہیں کیا کی کتاب سے بھی۔ اور بھھ سے مطالبہ حرف ماری کا دیکھو اگر آپ جھ سے مطالبہ بخاری کا کریں گے تو میں بھی ہر مسئلہ میں آپ سے بخاری سے خوت مانگوں گا۔ اگر آپ سارا دین مسئلہ میں آپ سے بخاری سے خوت مانگوں گا۔ اگر آپ سارا دین

الدی ہے لیتے ہیں تو مجھے بھی بخاری کا پابند کر سکتے ہو ورنہ نہیں۔ غ : وہ کون سامسکلہ ہے جو ہم ماینتہ اور اس پر عمل کرتے ہیں لیکن

وہ عاری میں تہیں ہے؟

س: بھائی صاحب! سب سے پہلے جو آپ کے مسلک کی پہوان ہے یعنی سینہ پر ہاتھ باند ھنا بخاری تو کہا یہ صحاح سنہ میں جبی نہیں۔ غ

غ : یہ کیے ہو سکتا ہے کہ امارا سئلہ صدیث اور پھر سیاج ستہ میں نہ ہو۔ دیکھو سین پر ہاتھ باندھنا ہے صدیث مراسل الی داؤد ص العمل آتی

--

آل : بھائی جان! مراسل ابی داؤد صحاح سنہ میں شائل نہیں بلکہ امام ابی داؤد کا ایک الگ رسالہ ہے۔ اس کو سنن ابی داؤد کے ساتھ جلد کر دیا گیا ہے۔ جس طرح شائل ترزی کو خلطی گئی ہے۔ جس طرح شائل ترزی کو تندی کے ساتھ جلد کر دی جاتی ہے حالانکہ وہ آیک الگ کتاب ہے دو سرا مرسل روایت کو غیر مقلد علماء جمت نہیں سمجھتے۔

غ : ادا كونسا متله بي جو بخاري مين نيس ب؟

س : (ا) سینہ بہر ہاتھ باندھنا (۱) ٹانگیں چوڑی کرنا۔ (۳) اکڑ کے کھڑے ہونا (۴) آپ کی اذان بخاری میں نہیں ہے۔ (۵) آپ کی رکھیں بخاری میں نہیں ہے۔ (۵) آپ کی رکھیں بخاری میں نہیں ہے۔ (۵) آپ کی ہیں۔ (۲) نماز کے کتنے فرض اور کتنی سنن ہیں۔ (۱) نماز کے فرائفل واجبات نماز کے مکروہات بخاری میں نہیں۔ (۱) آپ حضرات جو جنازہ پڑھتے ہیں اس کی تفصیل بخاری میں نہیں ہے۔ (۵) عید پڑھنے کا طریقہ بخاری میں نہیں ہے۔ (۹) میڈی کر بیشاب کرنا بخاری میں نہیں۔ (۱) آپ نے اپنے جھنڈے پر تلوار بنائی ہیشاب کرنا بخاری میں نہیں۔ (۱) آپ نے اپنے جھنڈے پر تلوار بنائی ہے اور اس پر کلمہ لکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بخاری تو کجا دنیا کی کی

اللہ سے قابت نہیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جھنڈے پر تلوار اسی ہو اور کلمہ بھی، بلکہ یہ بدعت ہے۔ اگر دو طریح لوگ نماز کے ابعد کلمہ بلند آواز سے پڑھیں تو بدعتی ہیں۔ اور آپ آیک نیا جھنڈا ایاد کر لیں تو بدعتی نہ ہوں۔ یہ کمال کا انصاف ہے؟ تلک عضورة

ع : مجھے صرف اور صرف دو ہاتھ سے مصافحہ والی حدیث دکھاؤ۔ الماری سے نہ سہی چلو کسی حدیث کی کتاب سے وکھا دو۔

ا : بھائی جان! آپ نے نہ معلوم بخاری مجھی دیکھی بھی ہے یا اس اس - بخاری شریف ص ۹۲۹ ج ۲) پر امام بخاری باب باندھتے ہیں۔ "اب المعافمہ" اس کے نیچے ہاتھ سے مصافحہ والی صدیث لاتے ہیں۔ معرت عبد اللہ بن مسعور فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دو ہاتھوں

ك درميان ميرا باته تحاد كفي بين كفيه

ع : آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ یمان مصافحے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس : غلط بیانی نہیں کی بلکہ امام بخاری ص ۹۲۹ ج ۲ پر اس حدیث کو "باب المصافحہ" میں لائے ہیں۔

غ : ہم کمی کا باب شاب نہیں مانے۔ ہم صرف حضور علیما کی

سيدان بي-

س : بھائی جان! فاتحہ خلف اللهام کے مسئلہ میں امام بخاری نے جو باب بخاری ص ۱۰۴ ج ا پر باندھا ہے جب سئلہ فاتحہ کا آیا ہے تو اس Coll

وقت باب شاب مانے جاتے ہیں۔ یمان بات شاب کا انکار کول ہوگیا - يه تومنون ببعض الكتاب و تكفرون بيض كارويه آثر كس كا تفا- ووسرا مئلہ رفع يدين كے ترك ميں جلي الل سنت والجماعت مت محوروں والی روایت پیش کرتے ہیں اس وفت ہر غیرمقلد وہانی چیختا ہے کہ مسلم ص ۱۸اج ایر باب ویکھو۔ وہاں باب نہ بخاری کا ہے نہ مسلم کا بلکہ امام نووی نے باندھا ہے۔ وہ بھی جاب الامر بالسكون في الصلوة (نمازين حكون افتيار كرفي كاباب) بھائی صاحب! اس وفت آپ کو برے باب یاد آتے ہیں اور جب اینے خلاف بردا المام بخاري كاباب تو فورا" كمه ديا بم باب شاب سيس مانة-غ : چلو میں باب کو مانتا ہوں لیکن دیکھو اس میں بے شک نبی علیہ السلام نے وو ہاتھ دیے ہیں لیکن سحال اٹنے تو ایک بی ہاتھ دیا ہے نا! ك : جى بھائى صاحب! صحالية رسول نے ايك باتھ آھے كيا ہو يہ كن لفظول سے ثابت سے۔

غ : کفی بین کفیه دمیرا ایک بات آپ التیم ک دو باتھوں کے درمیان تھا"

س : بیارے! آپ ذرا میری طرف ہاتھ برسمائیں۔ دونوں ہاتھ آگ کریں۔ دیکھو مصافحہ ہو رہا ہے۔ آپ کے دونوں ہاتھ ہیں لیکن میرے دو ہاتھوں کے درمیان جو ہاتھ آرہا ہے وہ صرف ایک ہی ہاتھ ہے۔ دو سرا تو ہاہر ہے۔ ای طرح میرا بھی ایک ہی ہاتھ آپ کے دد ہاتھوں COM

ا : اگر ہم دو ہاتھ دیں تو پیغیرے ساتھ مشاہت ہوگ۔ اس واسطے

الك القدية بين-

ا : بھائی! پھر آگر ہم ایک ہاتھ دیں تو صحابی کے ساتھ مشاہت ہو کی تا میرا خیال ہے صرف اگو تھا ملاتا چاہیے تا کہ نہ پیفیر سے مشاہت او اور نہ ہی صحابی ہے۔ بھائی ! یہ صرف اور صرف حدیث پاک ہے میان پھڑائے کے طریقے ہیں اور پچھ بھی نہیں ہے۔

ا : آپ نے "ید" والے سوال کا جواب تہیں بتایا اور نہ ہی اس کی مات کی ہے۔ میں کتا ہوں کہ ید کا معنی صرف ایک ہی ہاتھ ہو آ

ا : إمالَ أيك باته "يد" كامعنى كرنا آب ك لي نقصان ده ب

کونک حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من السانہ ویدہ "ملمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبال سے مسلمان محفوظ رہیں" تو آپ کے نزدیک معنی یہ ہوگا کہ وائیں ہاتھ ہے کہی مسلمان کو تنگ نہ کرے۔ بائیں سے اس کی جیب کاٹ لے، چھری مار کے کہی کو بلاک کر دے یہ جائز ہوگا۔

غ ؛ بال یار! یہ معنی تو واقعی غلط ہے۔ اچھا ایک ہاتھ سے سلام یہ کون کرتا ہے۔

س : بھائی! انگریز کرتا ہے۔ گڈ مار ننگ اور پھر ایک ہاتھ ملاتا ہے۔ ع : ہماری فوج کا قانون بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ آپ فوج کو شیں مانے؟

س : بھائی فوج میں دیگر قوانین کی طرح یہ بھی قانون انگریزی قانون ہے۔ قرآن و حدیث سے البت شیں۔ اب آپ فوج کا سمارا لے رہے میں جبکہ پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن و حدیث سے باہر شیں جائیں گے۔ بسرحال سنت نبوی طائع آو ہاتھوں سے سلام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مانے کی توفیق عطا فرمائیں۔

ننگے سرنماز پڑھنا کی اسلام نے سرنماز پڑھنا کی اسلام نوبی اسلام نظے سرنماز پڑھنے کا تھا۔ آپ نے سرائی کیا اللہ اسلام میں نے بین سنٹ دیوی کے مطابق کیا اللہ کا سوال کیا ہے تو یہ کام میں نے بین سنٹ دیوی کے مطابق کیا

ال : أكر عظم سر نماز يرهنا سنت ثابت بوجائ تو بم بهي ايساكرين ک۔ آپ ڈرا سنت کی تعریف کریں۔

ا یو کام اللہ کے نبی نے کیا ہو وہ سنت ہے اس کا کرنا ہمارے

کے ہامٹ اجر و ثواب ہے۔ اس : آپ کو سنت کی تعریف کسی نے غلط بنائی ہے۔ جو کام حضور الله السلام نے ایک آدھ مرجد کیا ہو یا کر کے چھوڑ دیا ہو وہ سنت نمیں

ع: تو پر سنت كى چركو كتة بين؟

ا : جو كام نبى پاك عليه السلام في بيشه كيا بو وه سنت بواكرتى - جو كام كرك چهوژ ديا بو يا تجهى كيا بو بعد مين نه كيا بو سنت

الله الله الله الله الله الله منتبه بهي كيا موجم الع بهي

ال : مرة آب كون موكر بية ب كرن كو سنت كت مول ك

100

کو تکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیثاب فرایا تھا۔ (بخاری ص ۳۵ ج ا مل ۱۳۳ ج ا مل ۱۳۳ ج ا) اور بخاری شریف میں بیٹے کر بیٹاب کرنے کی حدیث۔ ایک جگہ بھی نہیں آئی۔ مرے کی بات یہ ہے کہ بیٹے کر بیٹاب کرنے کی حدیث مسلم شریف میں بیٹی نہیں اور کھڑے : اور کی بیٹاب کرنے کی حدیث مسلم شریف میں اسلام مے بیٹی انھا کر نماز پڑھی ہے۔ (سلم ص ۱۳۳ ج ا حضور علیہ السلام نے بیٹی افھا کر نماز پڑھی ہے۔ (بخاری ص ۱۳۳ ج اسلام میں ۲۰۵ ج ا) آپ علیہ السام نے نماز کے دوران کنڈی کھولی ہے۔ (ابو داؤد) ان سب کاموں کو آپ سنت سیجھتے ہیں۔ ان سنی بر آپ نے کتنی مرتبہ عمل کیا ہے۔

غ : يه افعال سنت شين بين؟

ال المحمد المحم

ایر و اواب سے محروم ہوئے۔ آپ ذرا ان کی توجہ اس اجراد اواب کی ملرف مبذول كرائيس-غ : آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور ایک کپڑانینچ رکھ دیا۔ ا : بعانی! اس مدیث میں ایک کرے کا لفظ تو ہے لین نظم سر کا

ہوت ہر کر تمیں ہے۔

ع : جب ایک کپڑے کا لفظ آگیا تو خواہ مخواہ نگا سر ثابت ہو گیا۔ کیونکہ ایک کپڑے میں سارا بدن کیے ڈھانیا جا تا ہے۔

ال : بھائی! اس مدیث سے سر نظا ثابت کرنا سینہ زوری ہے۔ نظم سر کا لفظ دکھاؤ۔ ضروری نہیں ایک کیڑا ہو تو سر ضرور نگا ہو جائے۔ ایک بردی چادر کے اندر آدمی اچھی طرح لیٹ جائے تو سر بھی ڈھک جاتا

ہے اور بدن بھی۔ غ : ایک کپڑے میں نماز پر هنا تو ثابت ہو گیا۔ اس کو آپ بھی مان

ك : بعائى! أكر اور كبرك نه بول تو ايك كبرك مين نماز اواكر كية ال- يدكام حضور عليه السلام ني بيان جواز كے لي كيا تھا۔ ع : ویکھو میں نے ثابت کر ویا کہ ایک کبڑے میں نماز پڑھنا سنت

س : بعالى! آپ كا حافظ ميرا خيال ب كچه فراب ب- پيلے آپ

ان على بيل كد ايك آده وفعد كيا جوا كام سنت نيس جو يا سنة وواي

موتی ہے نہ کہ بنگای۔ اگر ایک کیڑے میں خانے سنت ہے تو آپ کی ساجد میں یہ سنت ذیح ہو رہی ہے۔ آج ہی آپ اللان فرائیں کہ چھ چھ، کیڑے پہن کے نماز جو بھی پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے کیونکہ آپ کے ایک کیڑے میں نماز پڑھی ہے۔

ع: ام يه يه كرك ك ينت بن س : بهائی ذرا گنا۔ شلوار ، قیص بنیان ، ٹویی ، جیک ، جرابیں۔ آپ مردہ سنت کو زندہ کریں جو آدی استے کیڑوں میں نماز پڑھ رہا ہو اس کے سارے کیڑے اتار دیں کی کی صرف جراب رہے دیں اور کی کی ٹولی۔ کمی کا صرف قیص تا کہ "توب واحد" پر عمل ہو جائے اور سب سے پہلے آپ مع الل وعیال خود بھی عمل کریں۔ یہ نرالی منطق سمجے نیس آتی کہ ایک کبڑے سے نگا سر مراد لیا جائے۔ کل کوئی آدی اس سے صرف تہند مراد لے لے۔ کیا آپ اس کی تردید کریں گے۔ وہ ی صدیث بڑھ کر آپ کو شائے گایا ایک کیڑے سے مراد صرف عمامہ لے لیتا ہے۔ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟

غ : ابو داؤد میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ شریک نای ایک مخص نے ٹولی سامنے رکھ کے نماز اواکی تھی۔

س : براورا آپ نے پہلے کما تھا کہ صرف قرآن و حدیث سے ولا کل ہوں گے۔ اب یہ شریک نای محض پیفیر تفا؟ ہر گز نہیں۔ صحابی

تھا؟ ہر از نہیں۔ یہ کوئی تا بھی یا تج تا بھی ہے اور ابو واؤد کا باب ويكسيس- المام ابو واؤد فرماتے ہيں۔ اس كے ياس سرو بنانے كے ليك كوئى

چر شیں تھی۔ اس نے ٹویی کو بطور سترہ کے اجتعال کیا۔ لنذا یاک پیغبر علیہ السلام سے نظے سر نماز آپ ثابت نہ کر سکے۔ اور نہ ہی صحابہ کرام ے۔ تم کیے الل حدیث ہو کہ نہ مانے پر آؤ تو سیح مرفوع إحادیث كا انگار کر دو۔ جبکہ تمہارے مسلک کے خلاف ہوں۔ اور جب مسلک کے مطابق ہوں تو تا جی یا تنع تا جی کی بات منوانے کے لیے کھ اٹھائے پھرتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام تو ننگے سر آدمی کے سلام کا جواب تک نمیں دیتے۔ (مطکوة ) جب سے فراتے ہیں تو ایک ہاتھ سے عماسہ مبارک کو معمولی اور اٹھاتے ہیں اور ایک ہاتھ سے مح فرماتے ہیں۔ اتی در تک بھی نظے سر رہنا پند نمیں فراتے کہ عمامہ کو انار کرنچے رکھ دیں اور مسح فرمالیں اور امتی جیشہ نظے سر نماز برھے۔ اکثر گلیوں بإزارول مين نظم سر پريس اور كهلائي ابل حديث- اين علاوه باقي سب کو مرتد فائق کہیں اس کو حضور علیہ السلام کس طرح بیند فرمائیں گے۔ ع : کوئی آدی جان بوجھ کر نگھ سر نماز بڑھ لے تو کیا نماز نہیں موتى؟ ياس من كياحية لازم آيا ؟؟ س : برادر محرم! میں آپ کے سوال کی دوسری شق کا پہلے جواب رتا موں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج تو یقینا ہے کیونکہ عیسائیون سے مشابهت لازم آتی ہے۔ عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے آپ نے ویکھا ہوگا۔ سارے ننگ سرعبادت کرتے ہیں۔ جبکہ صبح حدیث سے صراحتا" نظے سر نماز برحنا طابت نمیں تو پھر بھی ای طرح نماز برھنے میں بقینا حرج ہے جس کو فاوی علماء حدیث میں علماء نے محروہ لکھا ہے۔ اب

C,014

آپ کے سوال کی شق اول کا جواب دیتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدی بامر مجبوری سطے سر نماز پڑھتا ہے بعنی اس کے پاس کپڑا نہ ہو یا سریس کوئی تکلیف ہو تو تماز ہو جائے گی اور اگر سستی سے سر نگا رکھتا ہے تو اس میں یمودیوں سے شفاہت ہے۔ قرآن میں آنا ہے یمود کے بارے میں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اذا قاموا الی الصلوة فاموا کسالی

غ : ہارے اہل حدیث علماء نے بھی اس مسئلہ پر پچھ لکھا ہے یا نہیں؟

س : بھائی صاحب! سروست تو میرے پاس فناوی علماء حدیث ہے وہ آپ کو دکھا دیت ہیں۔ یہ آگیا جی فناوی علماء حدیث میرے ہاتھ میں جلد ۳ ہے اس کا ص ۲۸۱ ہے۔ یہ دیکھو تعصب لاپروائی اور فیشن کی بنا

(۱) ایما کرنا سیح نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ عمل نہیں کیا۔ (۲) کوئی مرفوع حدیث سیح میری نظر سے نہیں گزری جس سے اس عادت کا جواز ثابت ہو۔ (فتادی علاء حدیث ص ۲۸۷ج ۴)

(۳) سنت اور استجاب ظاہر نہیں ہو تا۔ (فناوی علماء حدیث ص ۲۸۷ (۲۶)

(4) حضرت عمر في فرمايا جب الله تعالى في وسعت وى ب تو نماز مين بھى وسعت سے كام لينا چاہيے۔ (فاوى علماء حديث ص ٢٨٧ج م) 15

(۵) غرض کمی صدیث میں بھی بلا عذر نظر مناز کو عادت افتیار کرتا ثابت نمیں ' محض بے عملی یا بدعملی یا کسل کی وجہ کے بیر رواج برور مہا ب بلکہ جملاء او اے سنت سجھنے گئے ہیں۔ العیاذ باللہ (فادی علاء صدیث ج س م ۲۸۸)

(٢) كبرُ الموجود مو تو نظ سر نماز اداكرنا يا ضد سے موكا يا قلت عقل سے - (ايضا")

(2) ویسے یہ مسئلہ کتابوں سے زیادہ عقل وفراست سے متعلق ہے۔ آگر اس جنس لطیف سے طبیعت محروم نہ ہو تو نظے سر نماز ویسے ہی محموہ معلوم ہوتی ہے۔ (ایسنا" ص ۲۸۹ج س)

(۸) ابتدائی عمد اسلام کو چھوڑ کر جبکہ کپڑوں کی قلت تھی' اس کے بعد اس عابز کی نظرے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جس میں بھراحت یہ ندکور ہو کہ نبی طابیع یا جھابہ کرام نے مجد میں اور وہ بھی نماز باجماعت میں ننگے سر نماز پڑھی ہو چہ جائیکہ معمول بنا لیا ہو اس لیے اس بد رسم کو جو پھیل رہی ہے' بند کرنا جائے۔ (ایضا میں ۲۹ ج می)

(٩) اگر تعبد اور خضوع اور خشوع کے لیے عابری کے خیال سے پڑھی جائے تو یہ نصاری کے ساتھ شہ ہوگا۔ (ایضا")

ر (۱) اسلام میں نگے سر رہنا سوائے احرام کے تعبد وخشوع وخضوع کی ملامت نہیں۔ اگر بکسل اور مستی کی وجہ سے تو یہ منافقوں کی ایک طلامت نہیں۔ اگر بکسل اور مستی کی وجہ سے تو یہ منافقوں کی ایک طلقت سے تشابہ ہوگا۔ ولا یا نبون الصلوة الا وهم کسالی (نماز کو آتے ہیں تو ست اور کائل ہوکر) غرض ہر لحاظ سے ناپندیدہ عمل ہے۔

(الیشا") تلک عشرة کالمه نکی الیشا") تلک عشرة کالمه نکی بیمانی جان! ذرا دیکسیس قریب قریب دس مجلک سے آپ کو عبارت وکھائی ہے۔

عبارت بالا میں سے عبارت نمبرہ کو دیکھیں کہ آپ کے علاء

قراتے ہیں کہ اس کو سنت مجھنے والے جملاء ہیں۔ عبارت نمبر ٢ مين فرمايا نظم سر نماز پر هنا ضد اور قلت عقل

عبارت نمبر، سے ثابت ہوا کہ ننگ سرنماز پر منا کروہ ہے۔ عبارت نمبر۸ ے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نظے سر نماز برهنا عاوت

يد ب اور يه رم ب جو ميل ربى ب اے بد كرنا چاہے۔ عبارت نمبره ے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نصاری لیعنی عیسائیوں

کے ماتھ مثابت ہے۔

عبارت نمبر ١٠ ے ثابت ہو ا ہے کہ ، منافقوں کے ساتھ

عبارت نمبر ٣ ت ثابت بواكه فيك مر نماز يراهنا سنت اور

مستحب بھی نہیں۔ اور ہم آپ کو آپ کے علماء کی یہ عبارت بھی دکھا ع بیں کہ نظے سرنماز حنور ٹھیا سے ثابت نہیں ہے۔

جب ننگے سر نماز روھنے سے منافقین اور عیسائیوں سے مشابت

ہے اور نی علیہ السلام کا عمل بھی نہیں ہے تو آپ یہ کام کیوں کرتے بیں؟ یا تو تھے سر نماز پر صنا چھوڑ دیں یا پھر ندکورہ القاب کو اینے سر کا

المال کے لیے تیار ہو جائیں۔ کے اس یہ ناوی شتاوی نہیں مانے' ہم صرف قرآن وحدیث کو ں : میرے بھائی! اگر ہر عای کے لیے قرآن وحدیث بغیر کسی استاد کے ال اوتے او آپ کے علماء یہ کتابیں کیوں لکھے؟ جب قرآن و مدیث موجود ہیں تو آپ کے علماء کو یہ کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت پیش الي الإلا قرآن وعديث نامكس بيري؟ ا المارے علماء نے کوئی فراوی شیس لکھا' وہ صرف قرآق وحدیث -U12/1/e ال : العالى ! آپ كے علماء نے فقاوى علماء حديث لكھا ہے جو آپ کے سانے ہے۔ فاوی اہل حدیث بھی لکھا ہے ' فاوی ستاریہ ' فاوی ا الله الله علاء كے فتوے موجود بيں۔ ا الدي علاء حديث تو جارے بال كوئى معتبر اور متند كتاب سي ال : یارے! یہ صرف جان چھڑانے کا بمانہ ہے۔ قاوی علماء سے اب کے بال متند ہے اور معتر بھی ہے۔ جب سے طبع ہوا تو ا کے ماا نے مارے فوشی کے جو اس پر ترانے گائے تھے اب کو

ابھی دکھا رہتا ہوں۔

0) طلد ٣ ك آغازيس ص ١٦ يربي عبارت موجوك كد "جو كه الله كياكيا ب وران وحديث كي روشي مين پيش كياكيا ب-"

(٢) "سغيري صاحب ماري جماعت ك محقق بزرگ اور الل على بين

انہوں نے گوشہ کشینی میں رہ کر ہی کتاب وسنت کی تعلیمات کو برے حسین انداز میں نوگوں تک پنجانے کا بیڑہ اٹھایا ہے" (فاوی علاء حدیث

(٣) وانهول نے استفتاء کے جواب میں براہ راست کتاب وسنت سے

ولاكل بيش كي بين" (اليضا")

(اليناس) "فاصل مرتب مباركبادك مستحق بين" (اليناس)

(۵) "ہم تمام قار کین الل حدیث سے گزارش کریں گے کہ وہ ضرور

اس سے استفادہ کریں" (ایسنا" ص ۱۷)

(١) "جو أيك طرف عوام ك لي نور بصيرت ثابت بوكا" (ايضا") (٤) ووان علماء كے حق ميس دعاء مغفرت كريں." (اليشا" ص ١١)

(٨) "بغير تغيرك فناوى كو بيش كر ديا كيا ٢٠" (الينيا" ص ١٢)

(9) احمان اللي ظهير صاحب مبارك باد پيش كرتے ہيں۔ (ايسہ )

(۱۰) "ہر لائبریری میں ایس کتابوں کا ہونا اشد ضروری ہے" (ایسنا" ص ١٤) تلك عشرة كالمه

مندرجه بالا حواله جلت كو خوب يرهيس بار مار ويكهيس- كيا ان تائدی کلمات کے ہوتے ہوئے بھی فالوی علماء حدیث غیر معتر اور غیر (O)(19

الله الما الله كا غير مقلدين في الله فدل تحيين كى مو وه آپ اں والہ بات کے ہوتے ہوئے اب بھی اگر آپ عظم سر نماز والله على الم م الم م آب الل حديث كملوات والول مي تو شار جليل لة أكر ميرانيس بنآنه بن اپناتو بن ا ار آپ نے مجھے خاصا پریشان کر دیا ہے۔ ں اللہ اولائل و حقائق کے سامنے سر کو خم کرویہ چاہے جاہے و الساملك كے خلاف كيوں نہ ہو۔ اگر اس واسطے پريشان ہو كہ اب اللہ کی سر نماز بڑھ کر سخت غلطی کی ہے تو یہ پریشانی اور ندامت تو مارک ہو۔ اور اگر اس لیے بریشان ہو کہ میرے ولائل کو غالب ہونا ہائے المالة بير سخت غلطي ہے۔

و شخیری: « تخد الل صدیث " كا دو سرا حصد بهی عن قریب منظریر آرا ب-انشاء الله العزيز

س : اعتراض صرف مئله معلوم كرنے كے ليے تقال جونك آب ئے خود فرمایا ہے کہ دل کھول کے باتیں پوچھو۔

میرے بعائی! آپ جس طرح نماز میں کھڑے تھے 'بازو چڑھا کے ' گردن اکرا کے انگیں چوڑی کر کے اسینے پر ہاتھ باندھ کے اور سینہ آگے تکال کے ' سرنگاکر کے ' انساف سے بتائے آگر ایک غیرمسلم آپ كى اس عبادت كو ديكھے توكيا تاڑ لے گاكه بندہ اسے مولى كے سامنے کھڑا ہوا ہے یا ایک پہلوان اکھاڑے میں اتر کر کشتی کی تیاری کر رہا

بھائی صاحب! بجائے تعصب ندہبی کے برائے مریانی غور کریں

اور سوچیں کہ غلام کو اپنے آقا کے سامنے اس طرح کھڑا ہونا جاہتے جس طرح آپ کوے تھے؟ میرا خیال ب آپ بھی اس کی تائد کریں گے کہ کوئی شریف بچہ اینے باپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہونا پند نہیں كرے كا كوئى مريد ات بير كے سامنے اس طرح كوا ہونا يند سي

كرے گاتو اين رب كے سامنے كيونكر كوئى الى كيفيت كے ساتھ كھڑا

پر انساف کی وعوت دیتا ہوں کہ ایک طرف بنی نمازیں کھڑا ہو

س : يه سوال آپ ير ب كه جتن ياؤل چوژے كرو ك، دوف يا

تین نٹ اور پھر چوڑائی کی مقدار حدیث شریف میں دکھاؤ گے۔

ع : دو تين ف كالفظ تو حديث شريف مين نهيل البته اتناسا بك اے یاوں اسے چوڑے رکھو کہ جو کندھوں کے برابر ہوں۔

ال : أكر آب معيم حديث شريف مين وكلا دين جس كا ترجمه بيه مو کہ یاؤں اسنے چوڑے رکھو کہ اسنے کندھوں کے برابر ہو جائیں او میں

اس مديث يرعمل كرول كا-

ع: يه مديث نيس ع؟

ال : بي شين! غ : يه بھی سا ہے کہ پاؤں استے چوڑے رکھو کہ آدی جتنے پر آسانی

= Zet 170 al -

ا : یہ بھی مدیث شریف سے ابت نہیں۔

ع : يار آپ ہربات ير حديث كامطالبه كرتے بيں ميں اتني حديثيں المال = لاؤل؟

ال : ال ليے كه آب كا دعوىٰ يمى ب كه بهم قرآن وحديث سے

CON .

باہر نمیں جاتے۔ پہلے تو برے لیے چوڑے وجوے کرتے ہو کہ ہم جو مسئلہ بھی لیتے ہیں' صرف قرآن وحدیث سے لیتے ہیں تو اب کہتے ہو حدیثیں کمال سے لاؤں' اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیدہ موئی ہی غلط ہے۔

ع : میں کئی حدیثیں وکھا سکتا ہوں کہ کندھے کے ساتھ کندھا اور شخنے کے ساتھ نخنہ طانے کا حکم خود اللہ کے رسول طابیع نے دیا ہے۔
س : میرے پیارے بھائی ! جب آپ حدیثیں دکھا دیں گے تو ہم
بھی ان پر عمل کر لیس گے۔ ہمارا احادیث پر عمل کرنا یہ ہماری جیت
ہوگی ' ہار نہیں ہوگی کیونکہ صحیح بات کو ماننا فکست نہیں ہوا کرتی بلکہ فنج
ہوتی ہے۔

غ : يمال آپ كے پاس بخارى شريف ب؟

٧ : ١٤ - غروب؟

غ : بخاری بین شخفے ملانے کا تھم ہے ' بین اہمی مسئلہ صاف کر دیتا ہوں۔

س : برادر! اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے آپ نے حضور علیہ السلام کا تھم دکھانا ہے۔ چلو میں آپ کو اس بات کی چھٹی دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود کندھے کے ساتھ کندھا اور شخنے سے نخنہ ملایا ہو تو بھی ہمارے لیے مر آ تکھوں پر۔

غ : جلدى بخارى لاؤ-

س : پارے سے دیکھو آگئی بخاری شریف ع : رئیموجی بخاری شریف کاص ۱۰۰ ج ا ہے الم بخاری باب الدست میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملائے کا قال العمان ے الم بخارى مديث بيان فراتے إي-

س : بارے! اس روایت کی سند نہیں ہے۔ ع: اللي حديث كي توسد -

ا : اليكن اس ميس نه آب عليه السلام كا علم ب اور نه بي آب كا ال ب اور مزے کی بات یہ ہے کہ شخے کو عربی میں کعب کتے ہیں۔

آپ براہ مرمانی بخاری شریف سے لفظ کعب رکھا دیں۔

ع: كعب كالفظالونسي-

ل : میرے بھائی ! اب بخاری شریف آپ کے سامنے ہے۔ لام عفاری کی لاکھ احادیث کے حافظ تھے اگر ان کے پاس مخت ملاتے والی کوئی باسند سمج حدیث ہوتی تو وہ اپنی سمج میں اے ضرور درج کرتے۔

و باب آپ نے مجھے و کھایا ہے اس میں آپ اٹھا سے مختے ملانے کانہ هم ثابت ہوا اور نہ ہی عمل۔

ع : چلو بخاری میں نہیں تو ابو داؤر اور موطا امام مالک میں تو یقیناً ہی

س : جعائی ! کوئی بات شیس ابو واؤد شریف اور دوسری کتب بھی و کید لیتے ہیں۔ یہ آگئی جی ابو داؤد شریف۔ اس کاص ۹۵ج اے اس

میں پورا باب ہے۔ اس میں ایک حدیث تو ابن عمر سے مروی ہے کہ "شیطان کے لیے درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو" دومری روایت میں آیا ہے کہ نمی علیہ السلام ہماری صفول میں

آکر صفین درست فرماتے ، ہمارے کندھوں اور سینوں کو ہاتھ لگا کر برابر

تیری صیث میں آیا ہے قاربوا بینھما وحاذوا

بالاعناق "قريب قريب موجاد اور كرونول كوبرابر ركو"

چو تھی روایت میں حاذوا بین المناکب "کندهول کو برابر

ان روایات میں اعناق اور مناکب کے ساتھ لفظ حاذوا

آیا ہے جس کا معنی ہے "برابر رکھو" محاذات کا معنی چمٹاؤ کوئی بھی نہیں أكر حاذوا بين المناكب كاترجمه كنده ك كندها الناكرو

ك تو پجريقيا روايت نبرسيس حاذوا بين الاعناق مين بهي يي ترجمہ کرنا پڑے گا کہ گردنیں ملاؤ۔ پھراس پر عمل غیرمقلدین بھی نہیں كرتے۔ جمال كندھ ملاتے بن محرونين بھى ملائيں۔ ذرا ميرے ساتھ

کھڑے ہو جائیں اور گردن کے ساتھ گردن ملا کر دکھائیں۔ غ : بد دیکھو نخنے کا لفظ بھی ابو داؤد شریف ے مل گیا ہے۔ نعمان

اں ایٹر فرماتے ہیں میں نے ایک آدی کو دیکھا کے وہ اینے ساتھ والے ادی کا کندھے کے ساتھ کندھا ملا رہا تھا اور اپنا مختل این ساتھ والے ك كلف علا رباتها اور ابنا نخز اب ساته والے كا فخف ما ربا

ان : چلوان پر عمل كر كے ديكھ ليتے بيں كه يه چاروں چزيں آوى الماجي سكاب ياشين؟

ا : كون كون ى جار؟ () كردن سے كردن (٢) كندھ سے كندها 

ال : مرے پارے! آج ہی ابنی مجد میں جماعت کے وقت ذرا

اور سے دیکسیں کون کون ان جار چیزوں کو طاتا ہے؟ آپ حضرات کہتے یں لین عمل صرف کندھے والے لفظ پر کرتے ہیں مرون بھی نہیں

المات اور مستا بھی نمیں ملاتے انخذ بھی نمیں ملاتے۔ صرف چھوٹی انگلی ك ساتھ چھوئى انظى ملاتے ہيں جس كى كوئى حديث نيس ب-

ع: جب ان جاروں ير عمل نيس مو سكا تو الله كے رسول المام ي علم كيول ديا ہے؟ في عليه السلام كو اتنا بھى معلوم نسيس تھاكہ عمل تو مو الله على علي كول كررم مول؟ آخر في عليه السلام كى سجه معاذ الله

Se 4 = 1

ال : برادر ! جناب رسول الله المعلم ممى اليي چيز كا تحكم نهيس قرمات او امت کے لیے نا ممکن العل ہو۔ باقی ان احادیث سے جو معنی آب

تے سمجھا ہے ، وہ غلط ہے اس کیے آپ کو بی بالطاع کے فرمان بر عمل كرتے ميں مشكل يا ربى ہے۔ جس ير عمل بى نہ ہو سكے وہ آقا الميلا كا

فرمان کیے ہو سکتا ہے؟ جناب نی کریم اللظام تو ہروقت الما کی سمولت كى قاريس رج- بهي فراتے بين أكر مشقت كاؤر نه بو يا تو ين جر نماز

كے ليے مواك كا علم ويتا اور عشاء كو موخركركے يراجنے كا حكم كرتا-خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول علی ایسے کام کا حکم مجھی نہیں

فواتے جس پر امت عمل ہی نہ کر سکے۔ ع : آب كا مقصد ب كه مين ان احاديث كامعن صحح نبيل سمجما؟

ا ي جي بال ! آپ معني بي غلط مجھے بيں۔

ع : تو پھراس کے علاوہ کندھا 'گردن' گھٹتا اور نخنہ ملانے کا کیا معنی يوكا بچے مجھاديں۔

🕐 : اب بات کی ہے کرنے کی۔ سب سے پہلے بخاری شریف کو کیتے ہیں۔ اس کی جامع شرح ابن حجر عسقلانی ریٹیے نے لکھی ہے۔ وہ

قرات بن المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله

( فتح الباري ج ٢ ص ٣٥٣) ليني اس محم سے مقصود صفول كي در سكي اور درمیانی جگه کویر کرنے میں مبالغہ کرنا ہے۔

غ : ابن جر تو شافعی ہیں اور ہم الل حدیث ہیں۔ ان کی بلت مارے واسطے کیے جمت ہوگی؟

س : کن لوگوں کی بات آپ کے واسطے جمت ہے؟

غ: اہل حدیث علماء جو اس کا معنی کریں گے عیں تو وہی مانوں گا۔ س: اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید سے بھائے تقلید نہ کرنے کے

کے اور پھر تقلید میں بھنس گئے؟ غ : آج آپ کی تقلید والے پٹے کو بھی تو ژوں گا' اس پر جھی جات

س : ان شاء الله موگي-

ع : بسرحال مرون كندها تخذ اور محشد ملانے كا علماء الل حديث نے کیا معنی بیان کیا ہے، جلد دکھاؤ۔ معلوم ہوتا ہے آپ کے پاس علماء

الل حدیث کی کوئی کتاب اس مسئلے پر نہیں ہے۔

س : بھائی صاحب! آپ سے وعدہ جو کیا ہے ' ضرور ہورا کروں گا۔ علاء الل حديث كي تصريحات وكهاؤل كالبكن سوال يد ب كد آب ان كي

ع : کیول نمیں مانول گا؟ وہ تو بات ہی قرآن وحدیث کی کرتے ہیں۔ س : یہ میرے ہاتھ میں فاوی علماء حدیث ہے اس کی بوری

عبارت آپ کو دکھا ویتا ہوں۔ دیکھو جلد ۳ ص ۲۰٬۲۰

"ربی بیہ بات کہ مخنے سے مراد نخذ بی ہے یا قدم ہے تو سیح میں ے کہ قدم ہے کیونکہ جب تک یاؤں ٹیڑھانہ کیا جائے انخن سے تخذ نمیں مل سکتا تو محویا وونوں پاؤں کو ٹیٹرھا کر کے کھڑا ہونا پڑے گا جس يس كي خرابيان إن:

۱- زیاده دیر تک اس طرح کورا رہنا مشکل کیے۔ ۲- انگلیاں قبلہ رخ نہیں رہیں۔ ا المار بار برکت کرنا پرتی ہے جو نماز میں خضوع کے منافی میں ا س- اس فتم کے کئی نقصان ہیں۔

ای کے نخذے نخد مراد نہیں ہو سکتا بلکہ قدم مراد ہے۔ بعض

لوگ قدم زیادہ چوڑے کرکے کھڑے ہوتے ہیں جس سے کندھے نہیں اس غاما ملتے' وہ غلطی کرتے ہیں۔"

غ : خربہ تو ماری تصدیق شدہ کتاب ہے جس کی تائید میں آپ نے مجھے پہلے بہت کچھ و کھایا ہے۔ اس کے علاوہ مجھی ہمارے کسی اہل

مديث عالم نے کھ قرمايا ہے؟

س : جی ہاں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں صلوٰۃ النبی مولانا خالد گرجا کھی کی ہے۔ اس کتاب کا جس ۱۵۰ دیکھیں۔ لکھا

ودبعض لوگ شخنے سے نخنہ ملانے میں تکلف کرتے ہیں حتی کہ پاؤل کا حلیہ مجر جاتا ہے اور پاؤل سیدھا رہنے کے بجائے آگے ہے ملک

اور بیجھے سے کھلے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔

صدیث کے الفاظ بیہ ہیں الکعب بالکعب والمنکب بالمنكب تواس كامطلب صرف يه ب كه صف بيدهي كرف ك

کیے مختول کندھوں کو برابر کرو۔ یماں پر باء تسویہ کے لیے ہے ' الصاق

الم الله الله عن م ورند لازم آئے گاکہ جی طرح ہم تکلف کے ساتھ الله الله الى طرح تكلف كے ساتھ كندھكا بھى ملائيس طلائك

الدسال ای نبیں سکا۔ یہاں صرف یہ مراد ہے کہ طف سیدھی کرو لدے کے برابر کندھا اور شخفے کے برابر نخنہ ہو۔"

ار جامی سادب کی اس عبارت سے کی باتیں ثابت ہو کیں: (۱) ننخے سے ننحۂ ملانا تکلف ہے۔

(۱) یاز کا حلیه بکر جاتا ہے۔

(٣) باؤں آگے سے تک بیچے سے کھلے ہو جاتے ہیں۔ (١) الل عديث حديث كالصحيح معني نبيل سمجه-

(۵) مدیث سے مقصود صف کاسیدھا رکھنا ہے۔

(١) مديث كالمقصود بكنده اور تخف برابر ركهو-

(2) يمال باء تبويه (برابركرنے) كے ليے ہے۔

(٨) يهال باء الصاق (طانے) كے ليے نہيں ہے۔ (١) كندها مجهي مل بي نبيري سكتا-

(١٠) بنت الل مديث منخذ طات بين اين ياؤل ك طلي بكار ليت بي-

تلك عشرة كالمه

ع: اس کے علاوہ بھی کمی کتاب میں ہے؟

س : بى بال ! خواجه محمد قاسم (كوجرانواله) غير مقلد كى كتاب "قد الست السلوة" ب- اس ميس سے بھي آپ كي تىلى كرا كيتے ہيں۔ خواجہ ساحب رقطرازين:

" کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ٹائلیں چوٹری کر لیتے ہیں جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں تو مل جاتے ہیں کند سے نہیں گئے" (ص ۱۳۷) " نخز ملانے والی روایات میں ذکریا بن ابی زائدہ جو مدلس سے اور

عن سے روایت کرتا ہے" (ص ۱۳۹)

اب آپ کے علاء بھی شخنے والی روایت کو صحیح تثلیم نہیں كرتي آپ كاكيا فيعله ٢٠ ع : میرا وی فیصلہ ہے جو میرے علماء کا فیصلہ ہے۔ یقیناً وہ جھ سے

زیادہ علم رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی نہیں بولتے تو میں ان کی بات کو

تسليم كيول نه كرول؟ س: كيابية تقليد نبين؟

خوشخيرى: "تخفد الل مديث" كا دوسرا حد بهي عن قريب مظري آرا ب-انشاء الله العزيز

ANICHOLOGIAL COM

ی تریف نن کرے دکھائیں۔

ع : شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمی کو شریک کیا اللہ خواہ ذات میں یا صفات میں یا علم میں۔

س: بهائی جان! تقلید کی تعریف ارشاد فرمائیں۔

غ : سی امتی کی بات کو بے دلیل مان لینا ہے تحریف ہے تقلید کی۔ س : یہ تعریف آپ نے س صدیث شریف سے اخذ کی ہے؟

غ : حدیث سے تو نمیں لی اور نہ ہی تقلید کی تعریف حدیث میں بے بلکہ ہم نے علماء سے ایسے ہی ستی ہے۔

ہ بلکہ ہم نے علماء سے ایسے ہی ستی ہے۔ س : آپ نے اس متحریف کی تصدیق کی تھی یا ویسے ہی مان لیا؟

ع : جب علماء بیان کرتے ہیں ' تقریر فرماتے ہیں تو ان کے وعظ میں یا تقریر میں اٹھ اٹھ کر ہر ہر مسئلے پر کب حدیث پوچھی جاتی ہے؟ لیسے

ی ان کی بات مان کی جاتی ہے۔ ای ان کی بات مان کی جاتی ہے۔ اس : جب آپ نے تھلید کی تعریف س کر اپنے علماء پر اعتاد کر کے تعریف مان کی اور کسی کتاب میں نہ دیکھی بھی کا نام تقلید ہے۔ آپ اب موادی کی تقلید کرتے ہیں اور ہم امام اعظم الو منیف کی تقلید کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تقلید شرک کیے ہوئی؟ ملائلان کی المالان کی ا 🗸 : تقليد كتے بيں "كى ماہر شريعت كى راہنمائى ميں شريعت پر ع : آپ كى تعريف غلط ب- بلكه تقليد تو پينه دالنے كو كہتے ہيں اور یشہ جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔

س : پہلے تو بھائی صاحب! آپ نے شرک والا فتویٰ ہم پر لگایا' اب جاتور بھی کمہ رہے ہو اور شرماتے بھی نہیں ہو۔ تقلید کا معنی پٹہ ڈالنا

ع : تقلید کا لفظ قلادہ سے ہے اور قلادہ کا معنی پٹہ ہو تا ہے اور پٹہ جانوروں کے ملے میں ہوتا ہے۔

س : قلادہ کے دو معنی ہیں۔ ایک انسانوں سے متعلق لیعنی ہار اور

وو مرا جانوروں سے متعلق لیتن پٹ۔ ہم انسانوں والا معنی لیعنی ہار مراد

ع : قلادہ کا معنی ہار بھی ہو تا ہے یہ کسی حدیث شریف میں و کھاؤ۔ ت : جب میں نے تقلید کی تعریف کے لیے حدیث کا مطالبہ کیا تھا

تو فورا" كھرا گئے اور ميں نے قلادہ كا معنى باركيا تو فورا" حديث شريف كا

الله الروا لو آپ كايد مطالبه بهى بورا كرويية بين- حديث شريف

ال المب المستعارت من اسماء قلادة حضرت عائشة في جعن اساة المستعارة من اسماء قلادة حضرت عائشة في جعن المسلم على الم

او آپ کا زبروست مطالبہ بورا ہو گیا۔ تو اب میں یہ کہنے میں حق الله عول كه قلاده يا تقليد اس باركو كت بين جو كسى ك حسن كو دويالا الروال اس كے حسن كو تكھاروك اس كے جمال كو اجال دے۔

ا : تقليد كادوسرامعنى كيا. ٢٠

ں : "پہہ ڈالنا" یہ مغنی اس وقت کیا جاتا ہے جب قلادہ کی نسبت ماور کی طرف کی جائے۔ جب نسبت انسانوں کی طرف کی جائے تو وہی ار والا معنى مقصود ہوگا۔ اب بيند ابن ابنى ہے۔ آپ جانوروں والا بيند

فراس یا انسانوں والا۔ بسرحال ہم تو انسان ہیں وہی معنی پیند کریں کے

او انسانول والاس 🕽 : اچھا چلو! آپ بیہ بتائیں کہ جب قرآن وحدیث مکمل موجود ال کے ہوتے ہوئے محق امام کی تعلید کیوں کرتے ہو۔ کیا قرآن وسے کے ہوتے ہوئے کی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ آپ مدیث رسول طابیع کو چھوڑ کر اماموں کے بیٹھے گے ہوئے ہو جن کی ات وین تنیس ہے۔ نہ ان کی بات مانے پر ثواب ملے گا اور نہ ان کی بلت چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ دیکھو ہم صرف اس المام کی بات لیتے ہیں جس کی اتباع کا تھم اللہ نے وا ہے یعنی رسول پاک تکا پہر ان کی بات کو مانے پر اجر وثواب اور انکار پر کفروکناہ ہے۔ ك : ميرے بعالى ! آپ كے بم ير دو سرا الزام لكا دياكہ بم لمديث رسول طائع کو چھوڑ کر فقہ کو مانے ہیں۔ آپ نے احناف کا موقف اور ك : پارے! مارے بعن احناف كے بال سب سے پہلے قرآن پاك

مقصدی نبین سمجار آگر سمجھ لیتے تو برگزیہ اعتراض نہ کرتے۔ ع : تو پھر اس كے علاوہ آپ كاكيا مقصد ہے؟ درا مجھے بھى

كو ويكها جانا ب- أكر مسئله قرآن شريف مين مل جائے تو الحمد مللہ وربنه جديث رسول طايع كو ديكھتے إلى - أكر مل جائے تو تفيك ب ورند اجماع

میں دیکھتے ہیں۔ اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر فقہ سے بینی قیاس شرعی ے مسلم حل کیا جاتا ہے۔ فقہ کا تو چوتھا نمبر ہے۔ مارے ہاں تو حدیث ضعیف بھی ہو تب بھی اولیت اور فوقیت حدیث کو ہی ہوگ، قیاس کو میں ہوگ-

ع : كيا قرآن وحديث فقد كے بغير مكمل بيں يا ناتھل؟ أكر مكمل بيں تو فقہ کی کیا ضرورت ہے جو استیوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اگر ناممل

جیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول مان کے دین نامکمل چھوڑا ہے؟ س : بن آپ سے پوچھا ہوں کہ یہ موال آپ نے کمال سے منظرين عديث كا

س: ہرگز نہیں۔ یہ سوال منکرین حدیث کا سوال کم جو انہوں نے حدیث پاک کے متعلق مسلمانوں پر کیا تھا کہ کیا قرآن 'حدیث منزلیف کے بغیر تکمل ہے یا نا کمل؟ اگر قرآن (جو خالق کا کلام ہے اور لا ریب

-c 1/5 db: E

کے بغیر تکمل ہے یا نا مکمل؟ اگر قرآن (جو خالق کا کلام ہے اور لا ریب بھی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے) مکمل

ہے تو صدیث مخلوق کا کلام ہے اور لا ریب بھی نہیں اور حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے نہیں کیا تو فرمان مصطفیٰ اللہ تعالی نے نہیں لیا تو فرمان خدا کے ہوتے ہوئے قرمان مصطفیٰ اللہ کے کارم کے ہوتے ہوئے مخلوق کی بات

ظاریم کیو نکر مانا جائے؟ خالق کے کارم کے بھوتے ہوئے علوق کی بات کیوں مانی جائے؟ لا ریب کتاب کے ہوتے ہوئے نطنی حدیث خبر واحد

کیوں مانی جائے؟ لا ریب کماب نے ہوئے ہوئے ملکی حدیث ہر واحد کیوں مانی جائے؟ محفوظ کلام کے ہوتے ہوئے غیر محفوظ حدیث جو آپ ٹائویل سے صدیوں بعد لکھی گئی ہے' اسے کیوں مانا جائے؟

علیم سے سدیوں بعد کا رہ سوال غلط ہے کیونکہ حدیث قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ قرآن مقدس کی تشریح وقوضیح کا نام ہے۔

س: تو بیارے! جس طرح مترین حدیث کا اعتراض حدیث کے خلاف غلط ہے کیونکہ فلان غلط ہے کیونکہ جس طرح حدیث قرآن مقدس کی تشریح ہے بعینہ اس طرح فقہ قرآن

، من طری طریب سران سعد من سرم ہے جیسہ بن سرم سند سرات وحدیث کی تشریح وتو منبع کا نام ہے۔ قرآن کی وضاحت جب پیغیر مالھام اینے لفظوں میں بیان فرماتے ہیں اسے حدیث کما جاتا ہے۔ اور جب امام

فقیہ مجتد قرآن وحدیث کو اپنے لفظول میں عیان فرماتے ہیں تو اے فقہ کتے ہیں۔ فقہ قرآن وحدیث سے ہٹ کر کوئی نئی چی نہیں ہے۔

غ : أكر فقه كا برسئله قرآن وحديث كي تشريح ب توفقته كا برسئله حدیث سے ملنا جائے مینی فقہ کی ہر جزئی کو یا قرآن کی سمی آلیت کا

ترجمہ بننا چاہیے یا کسی حدیث کا۔ پھر تو ہم مان کتے ہیں کہ واقعی فقد

قرآن وحدیث کی تشریح ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ س : پیه ضروری نبیس که فقه کی ہر ہر جزئی ہو بہو قرآن کی آیت یا

حديث ياك ہو۔

ع: وَ إِلَمْ تَرْبَعُ كِيمِ؟

ال : آپ تشری کا معنی ہی نہیں سمجھے۔ آپ بھی مانتے ہیں کہ حدیث شریف قرآن مقدس کی نشری ہے لیکن مشکوۃ ' بخاری مسلم ' ابو واؤد الرندي ابن ماجه انسائي كي بر بر حديث آپ قرآن سے ابت كر

ع: یہ تو بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

ك : توجيع بر بر حديث قرآن كى آيت سے ثابت نہ ہو كنے كے باوجود قرآن پاک کی تغییر بن علق ہے' اسی طرح فقہ کی ہر ہر جزئی بھی قرآن وحدیث سے صراحتا" ثابت نہ ہونے کے باوجود ان کی تشریح بن

عتی ہے۔ تشریح بیشہ اس سے زائد ہوتی ہے جس کی تشریح کی جائے۔ مثلاً كوئي يو يحص كه قرآن كيا ب؟ ذرا سوال ير غور فرمائيس كه قرآن كيا

المال المال طرح تشريح كرے كاكور الك الي كتاب ب المستعمل المعلم المعلم إلى الله تعالى في عازل كى عبد بير كتاب لا شك ولا رب ہے۔ تو ریکھے جس چیز کی تشریح کی گئی وہ لفظ "تحر آن" ب ار ان کی تشریح میں بہت سے الفاظ محض بات سمجھانے سی کے ا اور با او قات مزید توضیح کے لیے مثال بھی دیتا پڑتی ے۔ اگر کوئی یہ کے کہ تشریح کا ہر ہر لفظ مجھے وہاں وکھاؤ جس کی النزل کی گئی ہے تو یہ اس کی کم عقلی ہوگ۔ اس لیے جس طرح ہر ہر مدیث کا جوت قرآن سے مانگنا کم عقلی ہے اسی اس طرح ہر ہر فقہی الله كا أوت حديث سے مانگنا عقل كا قحط عظيم ہے۔ ا : فقد كونه مان كى ايك وجه فقهى اختلاف بهى ب- يعنى بم اس لے اقد کو نمیں مانے کہ فقہ کے سائل میں برا اختلاف ہے۔ ال : میرے بھائی! آپ نے شاید چوری کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ یہ وال بھی معرین حدیث کا ہے۔ انہوں نے کما تھا کہ ہم حدیث کو اس والط ملين مانتے كه حديث من اختلاف ب- شيعه كاكمنا ب كه بم الما المو تهين مانتے كيونكه صحابة مين اختلاف ب- يادري فاندر كا كهنا تھا ا ام قرآن كو نبيل مانة كيونكه قرآن كي قراء تول ميل اختلاف --اور جناب! آپ کا فرمان ہے کہ ہم فقہ کو اس واسطے نہیں مانتے کہ اس کے سائل میں اختلاف ہے۔ تہ یہ آپ کا کوئی نیا شکوفہ نہیں ہے بلکہ میں اعتراض یادریوں کا

قتم کی آیات ہیں' محکمات اور متشابهات۔ فرمایا محکمات کی اتباع کرد اور متشابهات کے پیچھے نہ پڑو۔ فرمایا جس کا دل نیر ها ہو گا وہ ان کے پیچھے

رے گا۔ تو میرے بھائی! آپ کو بھی اعتراض کے لیے صرف شاذ اقوال اور غیر مفتی ہے اقوال ملے ہیں جن کو ہم فقہ حنفی ہی نہیں الفقا۔

اعتراض كرناب تو فقه حفى يركرك ديجهو-

غ : آپ نے میرے آدھے سوال کا جواب دیا ہے۔ میں کمد رہا ہوں کد کیا فقہ کے ہر مسلے کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہو آ ہے، کہ یہ مفتی بہ ہوں دید غیر مفتی بہ۔

ہے اور یہ غیر مفتی ہے۔ س : قرآن مقدس کی آیات میں سے جس طرح ہر آیت کے ساتھ

اللہ تعالی نے یہ نوٹ نہیں دیا کہ یہ آیت محکمات میں سے ہے یا متشابهات میں سے۔ اور ہر ہر حدیث کے ساتھ نہیں ہتایا گیا کہ یہ صحیح ہے یا غیر صحیح۔ اس طرح فقہ کے ہر مسئلے پر یہ نوٹ نو نہیں نگایا گیا کہ

ہے یا عمر سے۔ ای طرح نقد کے ہر سے پر یہ لوٹ لو میں نعیا ایا کہ
یہ مفتی بہ ہے یا غیر مفتی ب۔ بسرحال احادیث اور آیات کا فیصلہ جس
طرح علماء کرتے ہیں' اس طرح نقد کا فیصلہ بھی ماہرین نقد کرتے ہیں کہ
یہ مفتی بہ ہے یا غیر مفتی بہ۔

يد ن بہ جو ير ن به -غ : حديث مح ب يا غير مح ، نائ ب يا منسوخ ، اس كا بميں كس طرح بد چلے گا۔

طرح پنۃ چلے گا۔ س : جس طرح جو نوٹ منسوخ ہو جائے' اس پر ہرگز نہیں لکھا ہو آ کہ یہ سو روپے کا نوٹ منسوخ ہو گیا ہے' اس کے منسوخ ہونے کی

الا عدم على الدارين شين جال عديث بنوخ مون كى علامت الى الله والدين ك دور معلوم بوك- اكر في القرول من اس ي ال ١١١ ٢ أو وه عديث صحيح اور قابل عمل بوكى اور أكر فج والقرون مين اں یال نہیں ہوا تو وہ روایت منسوخ سمجی جائے گی-اليما أب حنى كيول كملات بين محدى كيول نبيس كملات وتو ال اب سے او چھتا ہوں کہ آپ حفی ہیں یا محمدی؟ ا : آج او بھائی آپ نے وہاپیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عقل سلیم - C 1 2 1 2 C 520 : 6 ال : آپ كابير سوال اى طرح بي جيم مين آپ سے يو چھوں ك ان المد ب یا جنوری آج بره ب یا فروری و برعقل منداس پر ان ہوگا۔ کیونکہ ہفتہ اور جنوری میں کوئی تضاد ہوتا تو پھر اس فتم کا وال موسكا تفا- جب آج ہفتہ بھی موسكتا ہے اور جنوری بھی تو دونوں كى آيس ميں مخالف نہيں ہيں۔ بلكہ سوال يوں ہونا جائے كہ آج الله ب یا اتوار علی جنوری کا ممینہ ہے یا فروری کا؟ ون کا تقابل ون کے ساتھ ہوگا اور ممینہ کا ممینہ کے ساتھ۔ میں بھی ای قتم کا بوال آپ

ے کر سکتا ہوں کہ آپ غیر مقلد ہیں یا انسان ای الل حدیث ہیں یا انسان ای بال حدیث ہیں یا انسان ای باکتانی ہیں یا بخوابی۔ جس طرح سے سوال آپ کے خیال میں اللہ بین اس طرح حفی یا محمدی ہونے کا سوال بھی سرے سے غلط ہے۔

42

اگر آپ کا سوال ٹھیک ہے تو پھر ندکورہ تھی سوالوں کا جواب عنایت قرامیے کہ آپ الل حدیث ہیں یا انسان تو آخر اللی کا کیا جواب آپ

ویں کے سوائے گالیوں کے۔ اب سنو! اگر کوئی کے کہ تم پاکستانی کیوں نہیں کملاتے کی خوالی یا

للہوری کیوں کملاتے ہو تو ہم اے کمیں کے کہ ہم پاکستانی کملائیں نمے غیر ملکیوں کے مقابلے میں 'اور پنجابی کملائیں کے سندھیوں اور بلوچیوں

یر میون کے سلب میں اور موجوں مل کی سے سکہ میوں اور ہو پیوں کے مقابلے میں۔ ای طرح جب غیر مسلم سوال کریں گے تم کون ہو تو ہم کمیں مے کہ ہم محمدی اور مسلمان ہیں گئی محمدی اور مسلمان کا لفظ غیر

ا من استعال ہوگا۔ آپ بھی مانے ہیں میں کھی اور مسلمان کا لفظ غیر مسلمان کا لفظ غیر مسلمان کا لفظ غیر مسلمان کے نقابل میں ہوگا اور حنی تو شافعیوں اور مالکیوں وغیرہ کے مقابل میں استعال ہوگا۔ آپ بھی مانے ہیں کہ آپ کے پنجابی کملانے مسلمانے میں استعال ہوگا۔ آپ بھی مانے ہیں کہ آپ کے پنجابی کملانے

علی میں اسلان ہوہ آپ می ماسے ہیں کہ آپ کے پنجابی اسلانے سے پاکستانی ہونے کی نفی نہیں ہوتی الل حدیث ہونے سے انسانیت کی نفی نہیں ہوتی تو حفی کملانے سے محمدی ہونے کی نفی کمی طرح ہو سکتی

نغی نہیں ہوتی تو حنق کملانے سے مجھری ہونے کی نفی نمس طرخ ہو سکتی ہے؟

غ : بات امتی کی مانی چاہئے یا پینجبر طابیع کی؟ ک : امتی کی بات اگر نبی سے کرا رہی ہو تو بات نبی ہی کی مانی جائے گی۔ اگر امتی کی بات پینجبر سے کلرا نہ رہی ہو' بلکہ کلراؤ محض

قرض کر لیا جائے تو اس کا علاج آپ خود ہی متعین کر لیں۔ اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ ریلیے نے فرمائی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

ما اقتدينا بامامنا الالعلمنا انهاعلم منا يكتاب الله

المارية الله البالغ) ماري "ام لا النام كى اقتداء محض اس لي كريم بي كروه بم ے رادہ اللب الله اور سنت رسول الله علیم کو جانے ہیں۔ اللہ اور سنت رسول الله علیم کو جانے ہیں۔ اللہ علی کا فاق ا الله المخلوق كى تو جواب دينے والا لامحالہ يمي كے گا كه خالق كى بات الل الب- جب اتن بات ہو جاتی ہے تو فورا" کہتے ہی کہ بخاری الله بعدل كى كتاب ب مسلم ابو داؤر الزندى ابن ماجه الله سب المدال کی بنائی ہوئی کتابیں ہیں۔ اللہ کی کتاب صرف قرآن پاک ہے' اں کو مالو ' اسی پر عمل کرو- بندول کی کتابوں کو چھوڑو۔ میرے بھائی!

علم مدیث کا طریقہ واردات آپ نے بھی اپنا لیا' اس نے خالق اور

اللوق کا چکر وے کر حدیث رسول ماہیج چھڑوا دی۔ آپ نے نبی وامتی کا ملر دے کر فقهاء کی فقه چھڑوا دی۔ بیہ سوال بھی انسیں کا چوری کیا ہوا

م- آپ این آپ کو اہل حدیث کتے ہی اور منکر حدیث این آپ الل قرآن كيت بي-

ع : پیروی صرف اور صرف حضور علیه السلام کی کرنی جاہتے نہ کہ استی کی۔ آپ تو امام ابو حنیفه کی فقه مانتے ہیں۔

ل : ہم اتباع واطاعت تو نبی علیہ السلام ہی کی کرتے ہیں لیکن امام الملكم ابو حنيفه كي را يتمائي ميں۔

ع : وه راجنمائی کیے؟ کیا امام کی راجنمائی کے بغیر اتباع پغیر نہیں ہو

س : جی نہیں۔ ویکھیں اس کی مثال اس طرح کے کم نماز باجماعت میں ایک امام ہوتا ہے باقی مقتری۔ امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے۔ مقتدی بھی كتا ب كيكن امام كے بعد اور أمام كى اتباع ميں۔ أمام ومقتدى دونوں كى تحریمہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ امام قیام کرتا ہے' مقتدی بھی قیام کرتا ہے۔ دونوں کا قیام اللہ کے لیے ہے لیکن مقتدی کا قیام امام کی اتباع میں موتا ہے۔ الم ركوع كرتا ہے مقتدى بھى ركوع كرتا ہے۔ دونوں كا ر کوع اللہ کے لیے ہوتا ہے لیکن مقتدی کا رکوع امام کی اتباع میں ہوتا ہے۔ امام سجدہ کرتا ہے مقتری بھی سجدہ کرتا ہے وونوں کا سجدہ اللہ کے لیے ہے لیکن مقتدی کا بحدہ امام کے پیچھے پیچھے اور امام کی اتباع میں ہو تا ہے۔ امام رکوع و بدہ سے سر اٹھا تا ہے مقتدی بھی اٹھا تا ہے کیکن امام کے بعد اور اتباع امام میں۔ ای طرح تشد بھی۔ الغرض نماز باجماعت میں امام ارکان نماز ادا کرتا ہے مقتری بھی كريا ب ليكن مقتدى برعمل مين المم ك يتي ربتا ب أكم نيي برهتا۔ اگر برھے گا تو حدیث شریف کے مطابق گدھا ہوگا۔ اب اگر کوئی غیرسلم کے کہ مقتدی کی امام کے لیے' امام کی تحریمہ اللہ کے لیے اور مقتدی کا قیام امام کے لیے الم كا قيام الله كے ليے اور مقتدی کا رکوع امام کے کیے امام کا رکوع اللہ کے کیے

اور مقتری کا سجرو امام کے لیے امام كا تحده الله كے ليے الم كا قومہ جلسہ اللہ كے ليے اور مقترى كا قومہ جلسہ الم كے ليے الم كاتشد الله كے ليے اور مقتدی کا تشد امام کے لیے الم كاسلام الله كے ليے اور مقتدى كاسلام الم كے ليے تو یہ کمنا کہ امام تو سب مجھ اللہ کے لیے کرتا ہے اور مقتدی امام كے ليے كرتا بي يقينا غلط ب یہ وہم اس غیرمسلم کو مقتدی کی اتباع سے ہوا ہے کہ یہ مقتدی جو عمل میں پیچھے ہے اپنے امام کے تو شاید سے عبادت ہی اپنے امام کی کر رہا ہے حالاتکہ وہ بے جارہ بھی اللہ کی عباوت کر رہا تھا لیکن اتباع امام یں ہم حنی بھی حضرت محمد طابیع کی اتباع کرتے ہیں لیکن امام کی راہنمائی میں تو غیر مقلدین نے الزام لگا دیا کہ شاید یہ تو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں امام اعظم ابو صنیفہ کی بات مانتے ہیں۔ یا تو اس غیر مسلم کی طرح غلطی گلی یا پھر تجامل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں۔ ام سنت حضور الماييم كى مانة بين ليكن المم كى رابنمائي مين ام شریعت حضور طافیام کی مانتے ہیں لیکن امام کی اتباع وراہنمائی میں ام طريقه نماز حضور الهيم كاليتي بين ليكن امام صاحب كى رابنمائي مين ع : پر بھی ورمیان میں امام کی بات تو آگئی ہے 'خالص حضور علیہ

اللام کی بات تو نہ مانی گئی۔ ال : میرے پیارے بھائی! جب بھی کوئی حدیث ہم تک پینجی ہے'

امت کے واسطے سے پینچی ہے۔ غ : میں تو ڈائریکٹ پینجبرعلیہ السلام کی بات لیٹ بھوں 'امت شمت کو نمیں جانیا۔ س : اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ صحابی ہوگئے کے غ : سحانی ہونے کا دعوے دار سیس ہوں۔ میں تو نبی علیہ السلام ے چودہ صدیال بعد میں پیدا ہوا ہوں۔ ے پروہ مدیں بعد یں پید مدیاں بعد پیرا ہوئے ہیں تو آپ تک حضور علیہ السلام كا فرمان كس في بينجليا ب؟ ع: محدثين في-س : محدثین بھی تو امتی تھے۔ محدثین کونے نبی تھے۔ بات پھر پھرا کے پھر امت شمت پر آگئی۔ لیکن بخاری شریف یا جنتی بھی حدیث کی كتب بين ان مي ہر حديث سے پہلے سند موجود ہے۔ بيہ نامول كى قطار اے سند کتے ہیں۔ اور سند میں سارے امتی ہوتے ہیں۔ امتی کو واسط بنانا ہو آ ہے۔ پھر پیفیر کی حدیث ملتی ہے۔ غ: آپ امام ابو حنيفة كى بات كوكيول ليت بي- دوسرے اتمه كى بات كيول نبيل ليتے-س: اگر ہم کسی دوسرے امام کی بات کو لیتے تو آب پھر بھی کہتے کہ شرک ہے کیونکہ آپ کے ہاں تقلید شرک ہے۔

ا ا ا جاروں اماموں کی بات مائیں جبرف امام ابو حقیقہ کی کیوں اللہ اور حقیقہ کی کیوں اللہ اور حقیقہ کی کیوں اللہ اور حقیقہ کی تقلید تو بہت اگر امام ابو حقیقہ کی تقلید تو بہت الله الالالا فرك بن كالد في فرك ع فالت فالتي يعد الك ين المنارع مو- أكر ايك بت كو تجده حرام ب و جار بنول كو ا کے اتھید بن گئے۔ واہ آپ کی منطق صرف ایک امام کی تقلید تو السام المان جارول كى تقليد توحيد ہو گئى ہے۔ ا تب امام ابو حنيفة كى بات كو كيول ترجيح دية بين؟ ل : ميرے بھائى اس واسطے كه امام اعظم ابو حنيفة به نبت الاسرے ائمہ کے نبی علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ زمانہ کے اعتبار

ے ای علیہ اللام نے فرمایا خیر امنی قرنی ثم الذی بلونہم ثم اللی بلونہم "بمترین میرا زمانہ اس کے بعد تابعین کے بعد تع تابعین

ا" لا نبی علیہ السلام سے قریب ترین زمانے میں امام صاحب ہوئے

ال- ام ان كى بات كو ترجي دي إلى-ع : آپ سحابه کرام کی تقلید کیوں نمیں کرتے۔

ں : اگر تقلید شرک ہے تو پھر صحابہ کرام کی تقلید بھی شرک

الى- يدكيے ہو سكتا ہے كه امام صاحب كى تقليد شرك ہو اور محابة رام کی تقلید توحید ہو؟

ن : محابية كرام ك مسائل كى كتاب كو ترجيح كيون نيس دية؟

س : صحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم المعين كي مسائل كي كوئي الی کتاب نہیں ہے جس میں نماز روزہ جے زکوہ کے مفصل مساکل مدون موں۔ یہ فقہ حفی صحابہ کرام کے فاوی جات ہی کا مجموعہ مجھیں۔ اس فقہ نے یہ بھوے ہوئے پھول جمع کر کے ایک گلدستہ است کے سانے غ : جب آپ کی فقہ میں قرآن بھی ہے ، حدیث یاک بھی اسحابہ كرام ك اقوال بهى تو پراے فقہ حفى كون كما جاتا ہے؟ س : یہ ای طرح ہے جس طرح روایت بخاری میں ہوتی ہے۔

عالانکہ حدیث نی علیہ السلام کی ہے، گر اے کما جاتا ہے یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری کے واسطے سے ہم تک چیخی ہے۔ یہ قدیث مسلم کی ہے حالاتک وہ حدیث پیغیر علیہ السلام

كى ب- حديث مسلم كنے كامعنى يد بكد الم مسلم كے واسطے سے ہم تک پیچی ہے۔ فقہ حنی کہنے کا معنی بھی ای طرح یہ ہو گاکہ فاوی جلت بے فٹک محابہ کرام کے ہیں لیکن یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے

واسطے سے ہم تک پنچ ہیں۔ ع : آپ اپنی نبت حضور علیه السلام سے ہٹا کر امام ابو حنیفہ کی طرف کیوں کرتے ہیں۔ حقیقی باپ کے ہوتے ہوئے دو سرے کی طرف

نسبت کرنا کتنا برا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام جمارے روحانی بلپ ہیں۔ آپ بجائے محری کے خفی کملاتے ہیں۔ آپ سے تو عیمائی اچھے ہیں اپنی

ں ا آپ کو لفظ محمدی ہے آتنی محبت نہیں جینا لفظ حنفی ہے بغض الله آب بھی تو محمدی شیس کملاتے۔ مجھی اینے کو اہل حدیث الله إلى اللي على مجھى اثرى- آپ كو كون محدى كمتا ہے- جولاہے كى ا اے ول ہی میں تھانیدار بے بیٹھے ہو۔ ہم نے تو مجھی نہیں ساکھ الل في آپ كو محرى كما مو- بلكه وبايي نجدى اثرى غيرمقلد الفي والمروضة من آيا ہے۔ ) ؛ لل حديث جارا وصفى نام ب- وه بم كملا كت بن؟ ں : کیا جفی حارا و صفی نان نہیں ہے؟ ہم حفی کیوں نہیں کہلا کتے؟ ال ای کہ سکتا ہوں کہ آپ سے عینائی اجھے ہیں وہ تو عیسائی کملائمیں ار آپ ملفی کملائیں اڑی کملائیں۔ آپ سے سکھ اچھے ہیں سب کی والسیاں بیں اور آپ کے علماء میں سے بعض کی واڑھیاں صرف ایک ا کے دانے کے برابر تھیں۔ اور بوے علامے بھی تھے۔ آپ کی المامت کے برعم شا علمبردار اور ترجمان اور لیڈر بھی متھے۔ آپ کی واڑھی - c f = = + c 👌 : دار هی کوانا یا منڈوانا بیہ ان علاء کا ذاتی فعل تھا اور میرا بھی ال : كيا ذاتى نعل يركونى كرفت نبين ب؟ ذاتى نعل كمه كرجان

ال طرح جهزا كت بو- خدائى وعوى فرعون كا ذاتى فعل تفايا نبير؟

ایک آدی شراب بیتا ہے اور کہتا ہے کدھ میرا ذاتی فعل ہے۔ زنا كرے ' جوا كھيلے ' ذار هى كؤات ' منذوائے ' چورى كھے ' تماز نه يرمع '

روزے چھوڑے اور کے یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ کیا اے چھوڑ ویا جائے

گا۔ جو بمانہ جمارے سامنے بناتے ہو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میل بھی چلے گا؟ بغض حمد کی آگ میں جل کر تھی کو عیسائی یمودی کمنا بردا

آسان ہے اور آپ میں سے اکثر کی عادت ہے۔ اس فقم کے القابات ے دو سرول کو نوازتے رہے ہیں۔ ہم بھی آپ کو کمہ سکتے ہیں لیکن مناسب منیں۔ بات کو مھنڈے ول سے سوچنا جاہے اور عمل صالح کی

توفیق اللہ تعالیٰ سے ماتکنی جاہیے۔ ع: الل صديث كمنا غلط ب؟

س: الل سنت كمنا غلط ب؟

ع ي الل سنت اور الل حديث ايك شئ ب ان كو الك الك نبيل

س : پیارے ان کو ایک شیس کیا جا سکتا ہے۔ ان وو کے ورمیان بعد المشرقين ہے۔ نبي كريم عليه السلام نے جمارا نام ابل سنت والجماعت رکھا ہے۔ اہل حدیث نہیں رکھا۔ نہ بی سلفی اڑی رکھا ہے۔ اگر نی

عليه السلام نے حفی کملانے كا حكم نيس ديا تو سلفي اثري وہاني نجدي الل حديث كلاف كالحكم كب ديا ي؟

رغ : اہل سنت والجماعت كا لفظ اللہ كے نبی نے خود فرمايا ہے 'وہ

ر استفور منشور منشور استرور منشور استرور منشور اس موم اسف وجوہ (الابد) کے تحت نبی علیہ السلام کے قرمایا کہ ال کے جرے روز قیامت چکتے ہول کے وہ اہل سنت والجماعت ہموں الليران كثيريس بهي اسى طرح كى حديث موجود ب-🏅 : ال مديث كالفظ بهي ساري كتب مين ملتا ہے۔ شار حين حديث الله إلى هكذ قال ابل الحديث اس فتم ك لفظ بمغرت آتے 🧢 إن تو معلوم مو اكه الل حديث نبي عليه السلام ك دور سے يط ا ب إن أن كوكيم غلط كما جاسكتا ب-ال : آپ کو زبردست ٹھوکر گئی ہے یا لگا دی گئی ہے۔ کتابوں میں ا الله الله على الل ماريخ كالفظ استعل موما ب- مفرين ك ال النير كالفظ آتا ہے۔ اى طرح مخد ثين كے ليے الل حديث كا الله استعال ہو تا ہے۔ غیر مقلدین کے لیے نہیں۔ آپ کسی حدیث اللها میں یا شرح حدیث میں وکھا ویں کہ فقہ کے منکر کو اہل حدیث الما کہا ہو۔ اب کوئی مخص نیا فرقہ بنالے اور کھے میں اہل تفسیر ہوں اللهان مين نام آيا ہے تو غلط ہو گا۔ دوسرا شخص فرقہ بنا لے اور كے الدين الل تاريخ بول كتابول مين نام آتا ب تو غلط بو كا- تيسرا شخص الله منا لے اور کے بین اہل قرآن ہوں کیونکد ترمذی شریف میں ہمارا ام الله بنائے تو غلط ہوگا۔ اس طرح منكر فقد اپنانيا فرقد بنا كے سكے ميں اہل

حدیث ہوں کتابوں میں نام آیا ہے تو غلط ہوگا۔ دیکھیں برویزی منکرین مدیث این آپ کو اہل قرآن کملواتے ہیں اور دیالی بین دیے ہیں کہ ترفدی باب الور میں حدیث آئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے فرمایا "اے

اہل قرآن ورز روهو" اب منكرين حديث كہتے ہيں۔ يہ ہميں كما كيا ہے۔

ہم ہر جگہ چلا چلا کے تھک گئے کہ انگریز کے دور سے پہلے کسی منکر حدیث کو اہل قرآن کہا گیا ہو یا دنیا میں منکرین حدیث کا اہل قرنان کہلوا

کر کوئی فرقہ موجود ہو ثابت کیا جائے۔ وہ بھی کی گئتے ہیں جب سے قرآن ب الل قرآن بھی ہیں۔ اگر قرآن سیا ہے تو اہل قرآن بھی سے

ہیں۔ آپ کا بھی وہی نعرہ ہے کہ اہل حدیث حضور علیہ السلام کے دور

ے چلے آرہ ہیں۔ جب سے مدیث ہے اہل مدیث بھی ہیں۔ اگر حدیث سمجی ہے تو اہل حدیث بھی سیے ہیں۔ حالانکہ انگریز کے دور سے

پہلے منکر فقہ اہل حدیث نام کا فرقہ پوری کائنات میں نظر نہیں آیا۔ چاو تحمی حدیث میں دکھا دیں کہ منکر فقہ کو اہل حدیث کہا جاتا ہو۔

ع : المحديث مول يا الل سنت والجماعت دونون كا ايك بي معنى ے- يس بار بار كمد رہا ہول-

س : بہت سخت بھولے ہویا بھلوا دیا گیا ہے۔

هدیث صحیح بھی ہوتی ہے' ضعیف بھی' حسن بھی' مرسل بھی' معضل بھی' منقطع بھی' مرفوع بھی' موقوف بھی' مقطوع بھی۔ ا ے کے علادہ اور بھی بہت ی اقسام ہین۔ آپ پیتہ شیں کس کو مانتے ہیں۔ سیج ال مديث يا ضعيف الل حديث مرسل اللي حديث بين يا حن الل عديث مرسل اللي حديث بين يا حن الل عديث موفوف الل حديث الل حديث الل حديث الله حديث اور الل سنت الله كي بو ال ال حليد ال سنت ائمه كي تقليد تي بين مراوره مروجه الل عديث تغليه كر شرك كيت بي-ال سنت تين طلاق كو تين اي ست بي-الد أير مقلد مروجه الل حديث تمن كو ايك كت بين شيعه كي طرح-ال سنت اولیاء کرام کا احرّام کرتے ہیں۔ الد فير مقلد المركرام اولياء كرام كى - به جا خاميان فكالت بي-ال سه محابه كرام كومعيار حق سجھتے ہيں المه نیر مقلد صحابه کرام کو معیار حق نهیں سمجھنے۔ ال سنت سحابه كرام " فعل كريم سين كهته بين الما أير مقلد جعد كى كيني اذان كو عثاني برعت كيتم بين-ال عد المازك بعد بالله الفاكر دعاكرت بين المه فير مقلد ابل حديث وما شيس كرتے بلكه بدعت كہتے ہيں۔ ال ات فقد ك قائل بي الله فيرمقلد ابل حديث فقد كے منكريس-ال سنت قبريس عذاب و ثواب ك قائل ميں ا موجودہ غیر مقلد اہل حدیث اس کے قائل نہیں ہیں۔

الل سنت حیاۃ النبی علیہ السلام کے قائل جیں اللہ کے اللہ کا کا کا اللہ جبكه غيرمقلد آلمه ك قائل بي-الل سنت حضور عليه السلام ك روضه كى زيارت كو ثواب سيحق بين جبد غيرمقلد الل حديث اے حرام يكتے ہيں۔ ایل سنت نبی علیه السلام کی ساع عند القبر درود و سلام کے قائل ہیں جيكه غيرمقلد منكريي-لل سنت بھینس کی قریانی جائز سبھتے ہیں جبكه غير مقلد الل حديث حرام مجھتے ہيں۔ اہل سنت گھوڑے کی قربانی حرام سیجھتے ہیں جبكه غير مقلد الل حديث حلال سبحقت بي-الل سنت نماز میں قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا ناجائز سجھتے ہیں جبكه فيرمقلد ميح مجمحة بي-ال سنت کے بال جنبی عورت فرآن شریف نمیں پڑھ سمق۔ غير مقلد الل حديث كے بال يوره سكتى ہے۔ الل سنت کے ہاں سان کے ساتھ بد فعلی سے بیوی حرام ہو جاتی ہے جبكه الل حديث ير ما ، ين حرام نهين ہوتی- (زن الابرار) ابل سنت کے ال روضہ رسول مالھام محرّم ترین مقام ہے جبكه غيرمقلدين كے بال بدعت ب كرانا واجب ب (عرف الجادي)

ال عن جنازه آسة يرحة بين المسرمقلد الل حديث جنازه بلند أواز سير مقليل ال المت ركوع مين مل جانے والے كى ركعت كو شار كرتے ہيں الله م ال سنت قومه مين بائد چھوڑ ديتے مين المد منده ك غير مقلد الل حديث قوم مين باته بانده ليت بن-اال سنت منسوخ احادیث پر عمل نهیں کرتے که میر مقلد انہیں پر عمل کرنا جماد عظیم سیجھتے ہیں۔ الل سنت مغرب كى اذان كے بعد نقل نيس يرصح الکہ غیر مقلد میں ویسے تو نفلوں کے دشمن ہیں لیکن یہاں ضرور بڑھتے ال سنت نماز میں عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں الد فير مقلد أكر ك كوف موت بي-الل سنت کے باں مرد وعورت کی نماز کی ادائیگی میں بعض جگه فرق ا المرا اللدين ك بال مرد اور عورت كى نماز مين كوئى فرق شين-ال سنت کے ہاں نابالغ امام نہیں بن سکتا المد فیرمقلدین کے ہال امام بن سکتا ہے۔ الل سنت کے بال فاتحہ قرآن یاک میں شامل ہے الله فير مقلدين كے بال فاتحہ قرآن ميں نہيں۔

ائل سنت کے ہاں تہجد اور تراوع وو الگ الگ غمازیں ہیں -جبکہ غیرمقلدین اہل حدیث کے ہاں تہجد اور تراوش کی چیز ہیں۔ جبکہ عیر مقلدین اہل حدیث ہے ہیں جہ اور مقلدین اہل حدیث کے بال ور تین ہیں ۔ اور مقلدین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جبكه فيرمقلدين الل حديث كے نزديك وتر ايك ب-ان کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں جن میں اہل سنت اور غیر مقلد الل حدیث کا خاصا اختلاف ہے۔ اہل سنت اور اہل حدیث ایک چیز کا نام کیے بن گیا جبکہ حدیث اور سنت ایک چیز نہیں ہے جس طرح اشارتا" یا صراحتا" گزر چکا ہے تو اہل سنت اور اہل حدیث بھی ایک کیے ہو گئے ہیں؟

غ : کیا اپنی نبیت حضور علیه السلام کے علادہ کمی کی طرف کرنا جائز

ب؟ كيا صحابه كرام ع ثابت بكد نسير؟

ک : میرے بیارے! بعض صحابہ کرام طوی اور بعض صحابہ کرام عثانی کهلواتے تھے۔ (بخاری ص ۱۳۳۷ ج ۱) اگر حنی شافعی نبت غلط

ہے اور غیر نبی کی طرف ہے تو حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ جن کی طرف صحابہ "نے نسبت کی ہے وہ بھی تو امتی تھے وہ کونے نبی تھے۔ تو

وہ کیسے ٹھیک ہو گئی۔ بس میرے دوست جب بھٹکتے ہو بھٹکتے ہی چلے جاتے ہو۔ بس حفیوں پر اعتراض کرنا ہے۔ حفیوں کو رگڑنا ہے۔ اس

کے شمن میں بے شک صحابہ کرام پر فتویٰ لگتا ہے تو لگ جائے۔ اگر اہل حدیث یا محمری کے علاوہ کوئی نسبت حرام ہوتی تو محابہ کرام علوی الل کی البت مجھی اختیار نہ کرتے۔ سفور علیہ السلام کے بعد سمی امام کی ضرور سے بھی؟ اللہ نہ درگی مخرک ہے۔ نت نے مثا کل پیدا ہوتے میں آخر وہ لاند مہ ال ع لين بي-ا عنور عليه السلام سے ليس-ل : حضور عليه السلام تو نهيل بي-ع: الم صاحب بھى تو نہيں ہيں-ا ؛ الم صاحب كى فقد موجود ب-🕽 : صفور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ آج کل کونسا امام ہے ا ا ا کے بیش آمدہ مسائل کو حل کرتا ہے؟ ال: المارك المام اعظم تو المام ابو حنيفه روالير بين-ا : آخر کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا دین ایک سوسال تک ام دے سکا اور امام کی فقہ قیامت تک کے لیے کافی ہو۔ کیا حضور علیہ اللام كى حديث صرف سوسال تك كے ليے ہى تھى؟ ال : ميرے بيارے غص كو تھوك و يجئ ائمه كرام ي كوئي الگ وں تسیس بنا لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو خیر القرون کے امام ہیں نبی علیہ اللام نے ان کے بارے میں خوشخبری سائی عقی کہ ایک محف فارس ے اٹنے گا اگر ایمان ثریا ستارے تک بھی پہنچ چکا ہو گا وہاں سے بھی لا

الراول كے سامنے پیش كروے كال احادیث مقدمہ میں كافى اختلاف

ہے۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ بعض جگہ جھور علیہ اسلام ایک عکم صاور فرماتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد دو سرا عکم صاور فرماتے۔ اب حدیثیں دونوں ہوتی ہیں۔ ایک کام کے کرنے والی اور دو سری نہ کرنے والی۔ ہم پندرہویں صدی میں ان کے نائخ منسوخ کا فیصلہ کس طرح کر تھے ہیں۔ دیکھو صحابہ نے آپ کے سامنے گوہ کھائی ہے اور ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ آپ نے منع فرمایا۔ آپ کی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ (حدیث) آپ کا عمل اس کے ظاف بھی ہے۔ (حدیث) صحابہ کا عمل اس کے ظاف بھی ہے۔ (حدیث) صحابہ کا عمل اس کے ظاف بھی ہے۔ (حدیث) صحابہ کا عمل اس کے ظاف بھی ہے۔ (حدیث)

بعد میں منع فرمانا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا' سر کا مسح تیں مرتبہ کرنا۔

سرہ کی ایک سرجبہ رہا سر کا مسح تین مرتبہ کرنا۔ (ابوداؤد) عسر کے بعد آپ نوافل پڑھتے تھے۔ (حدیث) من نہ نہ تہ تاریخ

منع فرماتے تھے کہ عصر کے بعد نفل نہ پڑھو۔ (حدیث) کلی کرنا ناک میں پانی ایک ایک مرتبہ کی حدیث ہے۔ تین تین مرتبہ والی حدیث بھی آئی ہے۔ صبری زن شنہ مدر معدودا

ین بین مرتبہ واق حدیث می ان ہے۔ مسیح کی نماز روشتی میں پڑھنا' اندھیرے میں پڑھنا وونوں حدیثیں آئی ہیں۔ دیکھیں یہ مختلف قتم کی احادیث آرہی ہیں۔ اس قتم کی سینکڑوں

ریسیں میں سے سے ہی معاملیت مردی ہیں۔ آبادیث پیش کی جا سکتی ہیں۔ جن میں کافی تعارض و شخالف موجود ہے۔

اب ان متعارض روایات میں سے کس صفیح پر عمل جاری رہا مس پر الله و كيا كونيا آب كاعمل آخرى ب اور كونكايك زمان كالداس

الهارض کو وہی ختم کا سکتا ہے جو ماہر شریعت بھی ہو ساتھ ساتھ صحابہ ارام كا بم عصر ؟ ن مو- تو امام ابو حنيف ألم على بين اور اين دور كامام

ملم بیں- ہم ان سے مسائل لیتے ہیں- وہ ایس روایات میں رفع العارض كرك بسيس حضور عليه السلام ك آخرى عمل ير نكات بي- وه

سے کے خلاف اپنی بات منوانے پر یعند سیں ہیں۔ ع: الم الصاحب كومم طرح معلوم بواكه بيا عمل حضور عليه السلام

ا آخری عمل ہے؟

ال : الم صاحب في يجين عج كي بي- صحاب كرام من جاكر تمازين

رسی بیں۔ جو کام صحابہ کرام کو کرتے دیکھا ہے وہ آپ کا آخری عمل مجه كر المام صاحب محفوظ فرماليت اورجو روايات خير القرون مين صحابة

ا ترک کر دیں وہ امام صاحب نے بھی ترک کر دیں۔ اگر وہ روایات الل عل موتی تو آپ کے یار ضرور عمل کرتے۔ ا : بيكس طرح بية چلاكم سحاب كرام كا عمل نائخ منوخ ك

ورمیان اقیاز کرسکتا ہے؟ ال : نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میرے بعد بہت سارے اختلاف

اول کے۔ تم نے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی ے اسامنا ہے۔ جب آپ نے خود فرمادیا کہ میری اور میرے خلفاء کی

60

سنت کو تھام لینا۔ اب جتناعلم نانخ و منسوخ کا خافاء راشدین کو ہے ظاہر ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا عمل ہمارے واسطے نبی علیہ السلام

ہے ہی اور تو میں ہو سلانہ تو ان ہ س ہمار سے واقع ہی علیہ اسلام کا آخری عمل ہی شار ہو گا اور یمی ضابطہ امام صاحب کے ابتا ہے۔ اس واسطے ہم امام صاحب سے مسائل لیتے ہیں۔

وے ابا عب کے واسطے ضروری ہے یا صرف جلاء کے اسطے ضروری ہے یا صرف جلاء کے

۔۔ س : جو مخض درجہ اجتماد پر فائز نہ ہو جاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو اے تقلید کرنی بڑے گی درنہ کام نہیں ہے گا۔

اے تقلید کرنی پڑے گی ورنہ کام شیں ہے گا۔ غ : مجھے کانی ساری احادیث آتی ہیں۔ میں نے جواحا دسین کا بہت مطالعہ کیا ہے کیا میں بھی تقلید کروں؟

مطالعہ جانب کی علید خون! س : آپ کو عربی آتی ہے؟ م

غ : نہیں ترجے والی کتامیں دیکھتا ہوں؟ س : وہ ترجے بھی تو کسی امتی کے کیے ہوئے ہیں۔ ان کے اتراجم پر

اعتماد کرنا یہ ان کی تقلید ہی تو ہے۔ غ : تقلید تو وہ کرے جو قرآن و حدیث سے واقف ند ہو۔ جے مسائل پر احادیث یاد نہ ہوں اور جو قرآن و حدیث کا مطالعہ رکھتا ہو

اے کسی امام کی تقلید پر مجبور کرنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ س : تقلید امام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت می گراہیوں سے

ں ، علید نام ایک این چرہے جو اسان تو بہت ی مراہیوں سے بچالیتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے تقلید فیر مجتمد کے لیے وجوب کا

درجہ رکھتی ہے۔ غ غ : صحاح ست كے مصنفين مقلد سے يا مجتدر س : برا خوبصورت سوال ہے۔ ویکھیں امام بخاری نے بخاری شریف کئی لاکھ احادیث ہے چھان کر لکھی ہے۔ امام بخاری کا کھ احادیث کے حافظ تھے۔ پھر بھی امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امام بخاری جیسے محدث کے لیے بھی مجتد کی تقلید کیے بغیر جارہ سيس- اگر صرف احاديث كو جان لينے سے تقليد سے جان چھوٹ كتى ہوتی تو امام بخاری غیر مقلد ہوتے۔ آپ تو کجا.... آج کے دور میں جنتا برا بھی کوئی عالم ہو۔ امام بخاریؓ سے زیادہ احادیث تو یاد نہیں کر سكتا- مسلم شريف مين تقريبا" جار بزار احاديث بغير تحرار كے درج بين-المام مسلم بھی امام شافعیؓ کے مقلد تھے۔ امام ابو داؤرؓ نے اپنی سنن ابی داؤد میں چار ہزار کے قریب احادیث درج کی ہیں۔ اتنے برے محدث ہونے کے باوجود امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ امام ترمذی بھی ترمذی شریف میں چار ہزار احادیث نقل فرماتے ہیں۔ پھر بھی امام شافعی کی تقليد كرتے ہيں۔ ابن ماجد كے مصنف الم ابن ماجد افق كتاب ميں اساس روایات درج فرماتے ہیں اور امام شافعی کے مقلد نہیں۔ امام نسائی بھی سنن نسائی میں تقریبا" چار ہزار احادیث لائے ہیں پھر بھی امام شافعی ؓ کے مقلد ہیں۔ آپ کو اگر مصنفین صحاح ست سے زیادہ احادیث آتی ہیں تو بھر کوئی اور فیصلہ کرنا بڑے گا اگر ان سے کم یاد ہیں بھر تقلید لامحالہ کرنا 62

رے گی۔ ہم امام بخاری سے بوچھتے ہیں ہے کو اتن احادیث یاد تھیں پھر کس چیزنے آپ کو تقلید پر مجبور کیا۔ امام مسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تقلید کیوں اختیار کی؟ امام ترزی ۔، دریافٹ، و سکتا ہے

کہ آپ نے تقلید کی راہ کیوں اختیار کی؟ امام نسائی سے بوچھے جیل کیا

آپ کے ہاں احادیث کم تھیں۔ آپ نے امام کی تقلید کیوں کی؟ امام ابو داؤد سے بوچھتے ہیں آپ کو امام احمد بن حنبل کے دروازے پر کیوں جانا پڑا۔ جبکہ آپ کے پاس تو بہت سی احادیث تھیں۔ ابن ماجہ کی مجبوری

بھی پو چھنی جاہیے انہوں نے تقلید کیوں گی؟ ان بزرگوں کو جامل کہو گے یا مشرک جو فتویٰ ان اکابر پر نگاؤ گے

ان برروں و جال ہوتے یا سرت بو سوی ان اغبر پر لاد کے وہ ہم پر بھی لگا دینا۔ اگر ہم مقلد ہونے کی دجہ سے مشرک ہیں تو اسانف کسے موجہ ہوں گے۔ فتوی لگاتے ہوئے ذرایسوش و حواس کا

وہ ما پر من کا ریاف کر ما مصر اوک من وجہ سے مرت ہیں و اسلاف کیسے موحد ہوں گے۔ فتوی لگاتے ہوئے ذرابعوش و حواس کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔

قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ غ : امام ابو حنیفہ" امام شافعی" امام مالک" امام احمد بن حنبل" یہ سمن

کے مقلد مجھ۔ اگر مقلد مجھ تو مقلد کی تقلید کیے۔ اگر مقلد نہیں مجھ تو جماری طرح وہ بھی فیرمقلد ہوئے۔

نہ معلوم آپ نے یہ جملہ کہاں ہے من رکھا ہے کہ ائمہ اربعہ غیر مقلد تھے۔ آپ کا سوال انبی طرح ہے جس طرح کوئی یوں کے بیس کسی امام

س : دانا لوگوں کی کماوت ہے کہ نقل کے لیے عقل بھی چاہیے۔

کا مقتدی بن کر نماز نہیں پر حول گا۔ یمی رث لگاتا چلا بائے۔ ہم اس

63

یں جس کے کیوں نہیں مقتدی بنتاع وہ کھے پہلے دکھاؤیہ امام س کا الله ع؟ يا يوں كے كه يس كى في كا التي الله اس ليے كه الاے پنیبر کسی کے امتی نہیں ہیں۔ پہلے حضور علیہ السلام كا امتى ہونا ا من كرويس بعد مين امتى بنول كا- يبله امام كامقتدى مونا وكهاؤهل بعد الل مقتدى بنول گا- يا مين اس بادشاه كى رعايا نهين مول كيونك ي بادشاه اس کی رعایا ہے؟ میں مقلد شیں جول کیونک ائے اربعہ کسی کے مقلد اں تھے۔ ہم بوے پارے عرض کریں گے کہ امام امام ہی ہو آ ہے۔ مسلمی مقتدی ہو تا ہے۔ باوشاہ رعایا میں شار نسیں ہو تا۔ رعایا بادشاہ اں ہوتی۔ پیغیبرامتی نہیں ہوتے۔ مجتمد تو مجتدب وہ مقلد کیے ہو۔ الليد لو غير مجتد كرے كا جو درجه اجتماد ير فائز سيس ب- آپ كا يول کنا کہ ائمہ کس کے مقلد تھے۔ بھئی وہ مقلد نہیں تھے لیکن غیر مقلد بھی اس سے وہ مجتمد تھے۔ غیر مقلد کی تعریف ان پر فٹ نہیں آتی۔ غیر الله لو وہ ہوتا ہے جو خود بھی اجتماد نہ کر سکے اور مجتمد کی تقلید بھی نہ ا کے مقلدین کو مالیاں دے اور ان کے مقلدین کو مشرک کے۔ برادرا بھی آپ ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں غیر مقلد نہ کہو بلکہ المويث كو ابر تم يون ارشاد فرمات مو ائمه اربعه بهي غير مقلد تھ۔ م التب اینے لیے باعث عار سمجھتے ہو کیا صحلبہ کرام اور ائمہ اربعہ کے ا وی لقب نخربن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ا : یه خفی شافعی اسلام کی اقسام ہیں؟

س : اگريد اسلام كي تسميل تهيل توكيا كفيركي اقسام بير؟ (معاد الله) أكريه اسلام كي فتمين نبين تو غراء المحديث امراء المحديث سير المحديث مسلمين المحديث عالم المحديث لشكر طيب الملفي المحديث اثرى المحديث بي كمال اسلام مين واخل بين؟ يهال تو حفيول كو بوجه تقليد مشرك كه ليت بو ورا سعوديه من بھی ایک اشتمار سمیجو کہ تعلید خواہ کسی امام کی ہو' شرک ہے۔ اگر حفی شافعی غلط ہیں تو صنبلی بھی غلط ہول گے۔ جس کے پیچھے ج برھتے ہو اور ان سے چندہ بھی لیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہرسال مشرکین کی اقتداء میں جج پڑھتے ہیں۔ عُ : يه جننے نام آپ نے گئے بین غرباء المحدیث سر المحدیث مسلمین اہل حدیث' کشکر طیبہ۔ ان میں صرف ناموں کا فرق ہے۔ مائل ان سب کے ایک ہیں اور ماخذ سب کا ایک ہے۔ مشرب سب کا حدیث رسول ہے۔ جو مسلد لیتا ہی صرف قرآن و عدیث سے ہو اس میں اختلاف کا سوال ہی پیدا شیں ہو تا۔ اختلاف تو ان لوگوں میں پیدا ہو تا ہے جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر امنیول کی طرف بھاگتے ہیں۔ س : میرے بیارے! یہ بھی آپ کا صرف حسن ظن ہے۔ یہ نام جو ہم نے گئے ہیں ان میں بھی برا سخت اختلاف ہے۔ 3: 意 李-س : س کیجے۔ غیر مقلد مولانا عبد الوہاب ملتانی نے امامت کا دعویٰ كيا تفاـ

ایا تھا۔ (۱) کہتا ہے میں امام وقت ہوں۔ (مظالم روپڑی جوالہ تعارف علاء الدیث ص ۵۹) (۱) امام وقت اپنے نبی کا تائب ہو آہے۔ (ایشا "ص ۵۲) (۳) میری بیعت مثل ابو بکڑ صدیق کے ہوئی۔ (تعارف علاء المحدیث

(١) جو المم كى بيعت كے بغير مرے كا جاليت كى موت مرے كا

(العارف علاء المحديث ص ٥٤)

(۵) قربانی کے دنوں میں جار آئی آنے کا گوشت بازارے خرید کر تقتیم کر دینے سے قربانی ہو جاتی ہے۔ (ایضا") نیز انڈے کی قربانی جائز ہے۔ الاز ملابہ تا ہے۔ (الوي ستارييه)

(مادی ساریہ) بیہ مسلک تھا امیر جماعت غرباء المحدیث کلہ اب دو مرے وہاپیوں کا خیال بھی ان کے بارے میں ای کتاب سے من کیجیئے۔ غیر مقلد مجر

مارك صاحب فرماتے جين-

(۱) ماعت غرباء الكوريث كى بنياد صرف محدثين كى مخالفت بر ركمي منى (MAC)-5

(١) أكريز كو خوش كرنے كا مقصد ينال قفا (ايضا")

(٣) جماعت غرباء المحديث باغي جماعت ب- (ايشا")

(١) يورى جماعت مع المام واجب القتل ب- (ايضا") اب بھی کمو ہمارا آبس میں کوئی اختلاف نہیں۔

اور سنو . . . . غیر مقلدین حضراک فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کو بدعت کتے ہیں۔ اکثر ساجد میں ای دعا پہنچکڑا رہتا ہے۔ دما نہ مانگنے والوں کے خلاف حال ہی میں ایک غیر مقلد مولوی بشیر الرحمٰن

سلفی نے کتاب لکھ ماری ہے۔ اس کتاب میں ثابت کیا ہے کی فرض نماز کے بعد دعا بدعت نہیں ہے ' سنت ہے۔ اور اس پر کافی دلا کل ویا

ہیں۔ اور جو لوگ وعا نہیں مانگتے لینی اجتائی وعا ہاتھ افعا کر نہیں مانگے ان پر جو فتوے سلفی صاحب نے لگائے ہیں وہ بھی من کیجے۔

غماز ب كار الدعاص ٥٠ نوخير علماء ص ١٠ خارجي ص ١١ جابل ص ۱۳ گمراہ ص ۱۷ حدیث سے عاری ص ۱۸ منافق ص ۲۷ و ۲۸ خائن ص

٢٩ كو آه انديش ص ٢٩ برحوص ٣٠ عقل سے پيدل ص ٣٠ تج فنم ص

ا اللہ سے دور ص ۳۱ بکیر کے فقیر ص ۳۹ بے نور مولوی ص ۴۰ نام

نهاد محقق ص ۴۱ و ۲۰ انتها پیند ص ۹۰ فتنه انگیز ص ۷۱ لفس پرست ص

ا شیطان کے ہیرو ص ۵۱ الفاظ کے پجاری ص ۳۹ بے توفیق ص ۵۵ صراط مبتقیم سے بھلے ہوئے می 21

اب بھی کہو کہ ہم میں اختلاف نہیں ہے۔ کئی دعا کو بدعت کہہ رے ہیں۔ اور دوسرے اتنی بوی بیری گالیاں دے رہے ہیں۔ پروفیسر عبد الله بماول بوری بھینس کی قرمانی کو حرام کہتے تھے۔ مولوی سلطان

محمود جلال یوری حلال کہتے ہیں۔ دونوں اہل حدیث بھی کہلواتے ہیں۔ دونوں اختلاف کو مٹانے کے قائل مجھی ہیں۔ دونوں فقہ سے بیزار مجھی اں۔ پھر یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے۔ آپ فرکامرے ہیں کہ ہم میں کوفی ا انتلاف نہیں ہے۔ اور سنو . . . . سارے غیر مقللہ کیلحدیث جنازہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں لیکن لشکر طیبہ کے مفتی مبشر صاحب فرماتے ہیں کہ

جنازه آہستہ پر مصنا ہی زیادہ قوی ہے۔ (رسالہ الدعوہ ستبر ۱۹۹۲ء تھی ۴۳۹ و ۳۷)

سارے وہابی کتے ہیں بلکہ اس پر عامل ہیں کہ دعاء قنوت و تروں میں رکوع کے بعد ہونی جاہئے۔ لیکن لشکر طیبہ کے مفتی معشر صاحب

یں روں کے بعد دیں ہو ہے۔ فرماتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ہی بهتر ہے (رسالہ الدعوہ اپریل ۱۹۹۳ء) اب بھی کمو کہ ہم میں اختلاف شیں ہے۔

آب بی مو کہ ہم یں انساف یں ہے۔ غ : یہ تو موجودہ اہل حدیث انسلاف کر رہے ہیں' ہارے پرانے

بزرگوں میں کوئی اختلاف شیں۔ س: پہلے کمہ 'رہے تھے کہ سرے سے اختلاف ہے ہی شیں' اب

گتے ہو کہ پہلوں میں نہیں تھا' موجودہ میں ہے۔ آپ پر تو یہ مقولہ سادق آیا ہے ''وہابی آں باشد کہ شلیم نہ کند'' آپ کے برے برے پرانے علماء میں بھی خاصا اختلاف رہا ہے' وہ ہمی ملاحظہ کرلیں۔

(۱) شو کانی صاحب اور نواب صدیق حسن خان غیر مقلد فرماتے ہیں کہ افیر خطبہ کے جمعہ ہو جاتا ہے۔ (روضہ الندبیہ)

میر جب سے بعد ہو جہ ہے۔ رروحہ معربی) وحید الزمان صاحب فرماتے ہیں بغیر خطبہ کے جمعہ نہیں ہو تا۔ (ہدیہ

المهدى) (٢) وحيد الزمان لكھتے ہيں ہر ركعت ميں اعود باللہ بدھنا چاہئے۔ (بديہ المهدى) المهدى) نواب صاحب فرماتے ہيں كه ابتداء نماز ميں مسنون ہے اول ہيں۔ (الروضه الندبير)

(۳) نواب صاحب فرماتے ہیں کہ رکوع مجدہ کی تسبیحات سنت يل- (بدور الابلم)

وحيد الزمان لكست بين كد واجب بين- (بديد المدى)

(٣) نواب صاحب لكھتے ہيں كه قبله وكعبه لكھنا جائز ہـ () مولوی عبد الجلیل غیرمقلد کتے ہیں حرام ب- (العذاب المين)

(۵) مولوی نثاء الله لکھتے ہیں کہ قبر کی زیارت کرنے والوں پر لعت () مولوی شرف کہتے ہیں کہ عورتیں قبر کی زیارت کر سکتی ہیں۔ فاویٰ

ثائيه ص ١١٥ (٢١١) (١) جعد كى اذان اول برعت ب- ()

جعد کی اذان اول سنت ہے۔ (نتائیہ ج اص ۲۳۵ وج ۲ ص ۱۷۹) (2) مولوی ثناء الله صاحب جرابوں کے مح کے قائل ہیں۔ () شرف الدين صاحب قائل نبيل بين- (نائية ج اص ١٣١) (A) مجد کا تحراب بدود ونصاری سے مشابت ہے۔ (تاکی ج اص

جونا كرمى لكھتے ہيں مجديس محراب جائز ب- (ايضا")

(۱۰) منی یاک ہے۔ (فاوی علماء حدیث) الیناک ہے (ایضا"ج اص ۴۲)

برادرم! ذرا محصنف ول سے سوچ کر جواب ارشاد فرائیس کہ بیہ اوادی جن کے نام میں نے گنوائے ہیں ' یہ اہل حدیث غیر مقلد ہیں

سے کے وعوے وار بھی ہیں اور مشرب بھی ایک ہے لیکن پھر بھی ان یں شدید اختلاف ہے۔ پاک پلید کا اختلاف وام وطال کا اختلاف

اوجود ہے " آخر کیول؟

یہ اختلافات آپ کو بطور نمونہ دکھائے ہیں ورنہ ان کے اختلافی سائل آپ کو شائے جائیں تو آپ تھک جائیں گے اور ان کے

الملافات كو جمع كيا جائے تو أيك صحيم كتاب بن جائے گی۔ آپ جو فرما رب تھے کہ برانے اہل حدیث کے آپس میں اختلافات بالکل نہیں ہیں

ا آپ کی تعلی کے لیے اتنا کافی ہے۔ ع : امام ابو بوسف اور امام محر دونول امام ابو حنيف ك شاكرد بيل-

ہ دونوں اینے استاد سے سخت اختلاف کرتے ہیں۔ اپنے استاذ کی بات اس مانے تو آپ ہمیں کس طرح مجور کرتے ہیں کہ امام صاحب کی

ات مانو۔ جن کی بات ان کے اینے شاگرد نہ مانے ہوں تو ہم کس طرح

مانیں؟ س : امام ابو یوسف اور امام محر نے امام صاحب کوئی اختلاف نہیں کیا۔ وہ تو تشمیس اٹھاتے ہیں کہ جمارا استاذ سے کوئی اختلاف نہیں

ع : فقه كى تمام كتب مين اختلاف ماتا ب كه امام ابو حنيفة في يون كها المام ابو يوسف في أن كے خلاف يوں كها الم محر في يوں كما توبي

اختلاف نبیں تو اور تمل بلا كو اختلاف كما جاتا ہے؟ س : میرے بھائی! اللہ تعالیٰ آپ نو حق محو علماء کی صحبت میں بیٹھنے

کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کا اوب واحرّام نصیب فرمائے۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے' لا علمی کی بنا پر کہا ہے۔ فقہ کی کتب میں جو اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے ' وہ اس طرح ہے کہ کوئی سوال کوئی معما المام صاحب کی

مجلس میں آ جاتا تو امام ابو حنیفہ خود ہی اس کے کئی جوابات ارشاد فرمائے۔ اسیں جوابات میں سے امام ابو بوسف ایک جواب کو راج قرار

دیے کہ استاذ جی آپ کے جملہ جوابات میں سے مجھے یہ جواب زیادہ پند اور اقرب الی الصواب نظر آتا ہے۔ ای طرح امام محر بھی کوئی جواب زیاده پسند فرماتے۔ بظاہر امام ابو بوسف اور امام محد کا جواب امام صاحب ا

کے جواب کے خلاف نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً سارے جواب امام صاحب كے يں- اى كوكت \_ يس درج كيا كيا ہے جو آپ كو اختلاف نظر

آ با ب وه در حقیقت اختلاف سیس ب

10 PM

ل : جب سارا کھ ہے ہی امام ابو حنیفہ کار پھر یہ اختلاف تو نہ ہوا۔ اور جس طرح آپ نے یہ سئلہ سمجھایا ہے اس کے تو ساری بات ہی

ل : عقود رسم المفتى علامه أبن عابدين في كتاب ب جو مفتى المرات بردهة برهائة بين- اس مين بيه سارا قصه اشعار كي صورت مين

مطرات پڑھتے پڑھانے ہیں۔ اس میں یہ سارا قصہ اشعار کی صورت میں اگور ہے۔ غ : دیوبندی بریلوی دونوں امام ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہیں اور ایک

ا سرے کو کافر بھی کہتے ہیں اور ایک دو سرے کے پیچھے نماز بھی نہیں اور ایک دو سرے کے پیچھے نماز بھی نہیں اسے ۔ تو ان دونوں میں سے کون جنت میں جائے گا۔ آخر ایک تو ان سے جھوٹا ہے۔ ان دونوں میں سے امام صاحب کمی کا ساتھ دیں

ل: (۱) جماعت مسلمین کے غیر مقلدین دو سرے غیر مقلدین کے اللہ فیر مقلدین کے ساتھ رشتے ناطے کو حرام مسلمین کے ساتھ رشتے ناطے کو حرام مسلمی ہیں۔
مسلم میں اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کو بھی حرام مسلمیتے ہیں۔
اب فیصلہ آپ پر ہے کہ دونوں جماعتیں قرآن وحدیث پر عمل

اب فیصلہ آپ پر ہے کہ دونوں جماعتیں قرآن وحدیث پر عمل اب فیصلہ آپ پر ہے کہ دونوں جماعت تو ضرور جھوٹی ہے تو کون اللہ جماعت تو ضرور جھوٹی ہے تو کون اللہ علی بات میں جائے گی؟

(٢) غرباء الل حديث كراري والے اپنے امام كى بيعت كو فرض

قرار دیتے ہیں اور جو غیر مقلدین امام کی بیعت کے بغیر مرجاتے ہیں' ان کی موت کو جاہلیت مین کفری موت کتے ہیں اس کے برعس دوسرے غیر مقلدین پیر ' بزرگ اور مرشد ک بیعت کو بدعت کتے ہیں۔ اب غرباء اہل حدیث کے زویک ویکر اللہ حدیث جاہیت کی موت مر رہے ہیں اور دو سرول کے نزدیک غرباء اہل حدیث والی جماعت بدعتی جماعت ہے۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون جنت میں جائے گا جبکہ یہ دونوں اپنے آپ کو اہل حدیث كىلواتے ہيں۔

(٣) غرباء الل حديث ك بارك مين موادى محد مبارك في قل

كا فيصله كيا تف جس طرح كه پيلے گزر چكا ب اور ساتھ بى بى كماك یہ جماعت طحدین کی جماعت ہے۔ اب یہ دونوں اہل حدیث کہلواتے

ہیں' ان میں سے کون جنت میں جائے گا اور کون جتم میں؟ آپ ذرا ان کا فیصلہ فرما دیں میں دیوبندی بریلوی کا فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ (m) یو تقر فورس اور لشکر طیبہ کے درمیان جو اختلاف ہے اللہ

کی پناہ۔ ایک دو سرے کے خلاف نعرہ بازی۔ ایک کی جماعت کا مولوی قل ہو جائے ، دو سرے کتے ہیں وہ مردار ہے۔ ایک دو سرے بے خلاف لعنت تک جیجی گئی ہے۔ آپ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں

فیصلہ فرما دیں کہ کون جنت میں جائے گا۔ میں بھی دیوبندی اور بریلوی کا فيصله كريا مول- ا : آپ نے بجائے جواب دینے کے الٹا مجھے پر سوالات کی بوچھاڑ کر وى ١ آپ ميرے سوال كا جواب ديں۔ ا : ان موالات كے اندر بى آپ كے موال كاجواب جميا ہوا ہے۔ او آپ جواب دیں گے میرا بھی وہی جواب ہوگا۔ کیا آپ سے جوال ادر میرے سوالات ایک ہی قتم کے نسیں؟ بسرحال! وبویندی بریلوی میں سے جن مقلدین کا عقیدہ ٹھیک ب وہ تو جنت میں جائیں گے اور جن کا عقیدہ ہی غلط ہو وہ بے شک ام صاحب كامقلد كملائ وه غيرمقلدى موكا مقلد نيس موكك بيه رسومات مثلاً" جلوس ميلاد عنم تيجه ساتوال وسوال پالیسوان عرس و هول باجا ، قوالی مزارات پر تنجر نجانا ، میلے لگانا ، پیروں کو جدے کرنا' مزارات پر تجدے کرنا اور ختیں نذریں ماننا' گیار ہدیں شریف عیراللہ کے نام پر جانور ذرج کرنا نبی الیظ کو ہر جگہ حاضروناظر مجھنا' اپنی حاجات غیر اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ چیزیں اگر اہم صاحب ك فقد مين مل جائين تو پھر تو امام كے كيے مقلد ہوئے۔ اور أكر يہ ر سومات مذکورہ نه قرآن میں ہول نه حدیث پاک میں نه فقه حنفی میں ان كا ثبوت ملے تو پھريه رحميل كرنے والے غير مقلد بى ہوں كے ان كو مقلد كمنا تحيك نهيس موكا بسرهال آب بهي بذكوره جار سوالات كاجواب

غ : ويكسين آب اور شيعه دونول امام كر معصوم مجمحة بين-

س : بهم معصوم نبین سیجھتے۔ غ : تولا" معصوم نبین سیجھتے ہو اور نہ کھیے جو کین عملاً ان کو

معصوم ہی سیجھتے ہو۔ س : دیکھو جھوٹ بولنا ہر ایک کے ہاں حرام ہے لیکن شاید الک کے نزدیک اپنے مسلک کی پاسداری کے لیے جھوٹ بولنا عین کار ثواب

ج۔ غ : وہ کیسے؟ میں نے یہ جھوٹ تو نہیں بولا کہ ستلہ امامت میں

آپ کا اور شیعہ کا مسلک ایک ہے۔

س : یہ تو میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ شیعہ اور وہانی آلیں میں کس قدر شیر و شکر ہیں اور کتنے سائل میں ہم خیال ہیں۔ فی الحال اس کی

وضاحت کرتا ہوں کہ شیعہ اور اہل السنت کے ہاں نصور امامت میں کتنا

(1) شیعہ کے ہال امامت منصوص من اللہ ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں نہیں ہوتی بلکہ یہ عقیدہ خلاف اسلام ہے۔

(٢) شيعه ك بال المحت كاورجه نبوت س بلند ب (حياة القلوب)

مارے ہاں یہ عقیدہ کفرے۔ (٣) شيعه كے بال امام اللہ كے نور سے جدا ہوتے ہيں۔ (اصول كافي ص

١٤ بحواله ارشاد الشعه)

ہمارے بال یہ عقیدہ کفراور شرک ہے۔

(٣) شيعه كم بال المام ونيا وآخرت كه الك بوت بين اور تمام التيارات خدائى المام كم سرد بوت بين- (اصول كان من ٢٥٩) و عقیدہ جارے ہاں کفر اور شرک ہے۔ ہ عقیدہ ہمارے ہاں گفر اور شرک ہے۔ (۵) شیعہ کے ہاں کمی چیز کو حرام حلال کرنے کا اختیار امام کو ہو آگا ہے۔ الاے ہال یہ اختیار صرف اللہ کو ہو تا ہے۔

(۱) شیعہ کے ہال متعہ سے درجہ پیغیبری حاصل ہو آ ہے۔

الارے بال متعه اور زنا دو ہم معنی لفظ ہیں۔

(2) شیعہ کے ہاں متعہ کے بغیر المام ہی نہیں بن سکتا (تغیر منج

السادقين بحواله ارشاد الشعه ص ١٧٩) الاے ہاں سے عقیدہ سراسر مراہی وبد معاشی ہے۔

ویکھیں ہمارے اور شیعہ کے درمیان عقیدہ امامت میں زمین

و آسان کا فرق ہے۔ آپ جھوٹ بول بول کر ہمیں شیعہ کے ساتھ ملا

غ: کیا الحدیث اور شیعہ کے مسائل آپس میں ملتے جلتے ہیں؟

-U, C. : U

ع : كون سے مسائل المحديث اور شيعه كے ايك إن

🗸 : (1) نواب نور الحن خان غير مقلد لکھتے 🧓 "صحابی کا قول ججت نہیں ہے۔" (عرف الجادی ص ۲۰۷ج ۱) اور یمی عقیدہ شیعہ کا ہے۔

(r) وحيد الزمان غير مقلد عالم لكسة بين "ياعلي" يا رسول الله كمه يحت بين"

(مدیہ المهدي ص ۲۴) اور يمي عقيده شيعه كا ب\_

(۳) نیز تفضیل شیخین (جناب صلایق اکبر" اور جناب فاروق اعظم" کی تمام صحابه پر فضیلت) پر اجماع نهیں۔ (بدیہ انگریزی ص ۹۴) اور یمی عقد و شده کا

عقیدہ شیعہ کا ہے۔ (٣) خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر بدعت ہے۔ (بدیبہ المهدی مل ٩٠) اور سی عقیدہ شیعہ کا ہے۔

(a) متاخرین علماء صحابہ ہے افضل ہو کتے ہیں۔ (ہدیہ المهدی ص ۱۱۸)

اور می عقیدہ شیعہ کا ہے۔

(٢) آپ ك بال يوى سے لواطت جائز ہے۔ (بديه المهدى ص ١١٨) شیعه کاعقیدہ بھی میں ہے الاستبصار ص ۲۳۳ ج ۲ بحوالیہ ارشاد الشیعہ)

(۷) آپ کے ہاں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہے۔ یہ عقیدہ نہ امام بخاری کا ب اور نہ ہی ائمہ اربعہ کا بلکہ شیعہ کا ہے۔

(٨) آپ بھی اجماع کے مفر ہیں۔ شیعہ بھی اجماع کے مفر ہیں۔

(٩) آپ بھی متعہ کے قائل ہیں۔ (ہریہ المهدی ص ۱۱۸) اور یمی شیعہ کا عقيده -

(١٠) اس سے براده كر سنے! غير مقلد عالم وحيد الزمان نے لكھا ب "بم شعان الله المدى ص ١٠٠) اب بناؤ شیعہ اور ہم ایک ہیں یا شیعہ اور آپ ایک ہیں۔

معتدے دل سے انصاف سیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت ما نکیے۔ ع : دیکھیں چار امام ہیں ہم تو کونے کے امام کی بات نہیں مانتے بلکہ مدينه شريف ك المام كى بات مافية بين- آب كوف وال المام كى بات

س: مرے بھائی! مے کے امام کا نام اللہ ہے۔ آپ تو ان کی

بات بھی نمیں مائے۔ یہ بھی آپ کا محض دھوکہ ہے کہ یہ کونے والے

الم كو مانت بين اور بم مدين ك المم كى بات مانت بين المحى بناتا اوں کہ آپ کا مدینے کے امام سے کتنا برا اختلاف ہے۔ بلکہ کئی

اختلافات بي-

(١) آب ركوع والا رفع يدين كرت بي- مينه كالمام كمتاب مين جانا الى نيس رفع يدين كيا ب- (مددت ألكبري ندوى ص ١٦٨ ج ١)

(۲) آپ مگڑی پر مسح کے قائل ہیں جبکہ مدینہ کا لمام اس کی اجازت

فيس ويتا- (موطا مالك ص ٢٣)

(٣) آپ كے زويك تيم كى ضرب ايك ب جبك مدين كے الم "ك بل دو ضريس بي - (موطا)

(۳) آپ جری و سری نمازوں میں مقتدی کے لیے فاتحہ کو فرض کہتے ای- جبکہ المام مدینہ جری نمازوں میں فاتحہ کی مقتدی کو اجازت نہیں

(4) (٥) آپ ك بل ركوع ميں ملنے والے كى ركعت شين ہوتى۔ جبك الم

مين کے بال ہو جاتی ہے۔ (موطا)

(١) آپ کے بال جنازے میں قرات فاتحہ فرض ہے۔ جبکہ لام مید الماتے میں مارے شرمین میں اس پر عمل نمیں- (موند)

(4) آپ کے بل مجد میں جنازہ برحا جا سکتا ہے۔ جبکہ اللم معند اے

مروہ سجھتے ہیں۔ (مدونہ) (۸) آپ کے ہاں وٹر ایک ہے۔ جبکہ امامؓ مدینہ کے ہاں وٹر کم از کم تین میں درمدال ہیں۔ (موطا) (۹) آپ کے ہاں گھوڑا طلال ہے۔ جبکہ المام مینہ کے ہاں گھوٹا جرام

ہے۔ (موطا) (۱۰) آپ کے ہاں قریانی چار دن ہے۔ جبکہ امام ؓ مدینہ کے ہاں تین دن

آپ کتنے ہی مسائل میں مدینے والے الم کو بھی چھوڑ گئے اور

لوگوں کو اس کے باوجود غلط تاثر دینا کہ ہم مدینہ کے امام کی بات مانتے میں اور یہ کونے کے امام کی۔ یہ تو سراسر غلط ہے۔ آپ نہ تو کونے کے امام کو مانتے ہیں اور نہ ہی مدینے کے امام کو۔ بلکہ محمد جونا گڑھی اور

ڪيم صادق سيالکونی کو مانتے ہيں۔

ع : ہم تو وہ کتابیں مانتے ہیں جو مدینہ شریف میں لکھی گئی ہوں جو كوفد اور بند وياك مين لكهي كني بول ان كو جم كس طرح مان كيت بي-س : تخف الاحوذي نزل الابرار بدور الابله عرف الجادى بديه

المهدى مبل السلام وصلوة الرسول مبيل الرسول وهيقت فقه- بير كب مدینه شریف میں لکھی گئی ہیں۔ یہ کتابیں پاک و ہند کی پیداوار ہیں۔ اور انگریز دور کے بعد لکھی گئی ہیں-

ع: آپ میری بات ہی نہیں مجھے۔ میری مراد ہے ہم صرف محل

ستہ یعنی بخاری مسلم' ابو واؤر' ترزی' ابن ماجہ اور نسائی کو مانتے ہیں۔ س : بید کتب بھی مدینہ میں نہیں لکھی گئیں بلکہ روس کے مخلف

علاقوں میں لکھی گئی ہیں۔ غ : تو پھر مدینہ میں کو نسی کتاب لکھی گئی ہے؟

س : میرے بھائی! آپ کو کسی نے غلط بنایا ہے کہ بخاری مسلم مدینے میں ککھی گئی ہیں۔ مدینہ میں لکھی جانے والی کتاب موطا امام مالک ے۔ جس کے ساتھ آپ کو زبردست اختلاف ہے۔ دوسری کتاب فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار علامہ علاؤ الدین ؓ نے روضہ رسول صلی اللہ

علیہ و سلم کے پاس بیٹھ کر لکھی ہے۔ دیکھیں نہ آپ مدینہ کے امام کی مانتے ہیں اور نہ ہی مدینہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ پھر بھی آپ اہا حدیث

ہیں اور مدینے والے ہیں کتنا برا فریب ہے۔

ع : آپ دو سرے اماموں کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں كرتے بيل اور ان كى فقد كو ترجيح كيوں ديت بين؟

س : اس کیے کہ امام صاحب کی فقہ خورائی ہے۔ امام صاحب ؓ نے ملاء کی ایک مجلس شوریٰ بنائی ہوئی تھی جو مسئلہ پیش آ تا اس شوریٰ میں ر کھا جاتا۔ بٹوری جو بھی فیصلہ کرتی اور جس مسئلہ پر متفق ہو جاتی وہ

مسئلہ مدون کر لیا جاتا۔ بخلاف دو سرے ائمہ کرائے کے۔ ان کی فقہ غیر اورائی ہے۔ ہرایک نے اکیا اکیا بیٹے کر لکھی ہے۔ ع : چلو آب الم ابو حنيفة كي فقه كو تو مانتے بين أس ير عمل كرتے 80

بیں لیکن آپ ان کو لام اعظم کیول کتے بیری دیکھیں الم اعظم کا معنی ہے سب سے بردا الم م جس طرح الله اکبر کا معنی ہے الله سب سے بردا ہے۔ تو سب سے برے لام تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم بیں۔ لام ابو حنیفہ کو الم اعظم کمنا تو حضور علیہ السلام کے مرحیہ سے

س : بائے .... کتنا بردا دھوکا ہے جس سے آپ لوگوں کو بد راہ کرتے ہیں۔

بردھانے کے متراوف ہے۔

کرتے ہیں۔ غ: دھوکہ کس طرح؟ آپ الام صاحب کو الام اعظم نہیں کہتے؟

س: ہم امام صاحب کو امام اعظم کتے ہیں لیکن ائمہ کے مقابلے میں۔ ہم تو امام صاحب کو صحابہ کرام کے مقابلہ میں بھی امام اعظم نہیں سمت میں ماہ ماہ جنہ ماہ الارس سے تا ماہ میں امام اعظم ک

یں۔ ہم کو نام صاحب کو خابہ کرام سے معابد یک ہام ہم میں گی کتے۔ چہ جائیکہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں امام اعظم کما جلئے۔ اگر امام اعظم صرف حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے

جلے۔ اس اہم اسم صرف مقرت حرب کی علیہ اسلام این اور ان کے علاوہ سمی اور ان کے علاوہ سمی اور ان کے علاوہ سمی اور کے ساتھ اعظم کا لفظ لگانا گزاہ ہے۔ تو پھر فاردق اعظم بھی صرف جضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہوئے۔ بقول آپ کے صرف جضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہوئے۔ بقول آپ کے

حفرت عمر نہیں ہوں گے۔ صدیق اکبر ابو یکر نہیں ہوں سے بلکہ صدیق اکبر صرف نبی علیہ السلام ہول گے۔ قائد اعظم بھی محد رسول اللہ علیہ السلام بلوظے۔ مناظر اعظم روردی صاحب نہیں ہوں گے۔ مناظر اعظم

السلام بلو تکے مناظر اعظم رورزی صاحب نمیں ہوں گے۔ مناظر اعظم حضرت محد بنائظ اعظم محضرت محد بنائظ ہوں گے۔ خطیب اعظم شیخوبوری صاحب نمیں بلکہ صرف محد بنائی موں گے۔ نیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نمیں ہوں گے

بلکہ بیران بیر حضرت محمد البیام موں کے۔ شخ الکل فی الکل نذر وہلوی ساحب نمیں بلکہ شخ الکل فی الکل حضرت محمد مصطفی البیام موں ہے۔

خدا جب عقل ليتا ب مات آي جالي ا ائمہ یہ تیرا سے طلالت آبی جاتی ہے

صرف لفظ امام اعظم سے بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر سارے القابات

المط مول م جو ا منيوں پر لگائے ہوئے ہیں۔

ع : پرامام اعظم كاكيا مطلب ٢٠ ا : جو معنى آب نے سمجھا ب غلط سمھا ب یا تجابل عارفاندے کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں فاروق اعظم صحابہ کرام کی سطح پر ہیں۔ انبیاء

کے ساتھ کوئی نقابل نہیں۔ صدیق اکبرہ صحابہ کرام کی مطلح پر ہیں انبیاء

کے ساتھ کوئی نقابل نہیں۔ جب مناظر اعظم ' خطیب اعظم اپنے دور کے ام سلک مولویوں میں ہیں انبیاء کے ساتھ کوئی نقابل نہیں ہے۔ پینے

الل این دور کے مولویوں کے مقابلے میں ہیں نہ کہ حضور علیہ السلام ك مقابلي يس- اى طرح الم اعظم بحى صحابة كرام ك بعد اتمه ك الله ين بن ندكد حضور عليد السلام ك مقابل ين-

🕽 : امام ابو حنیفہ ویکھیں فقہ کے امام تو ہوں گے کیکن حدیث یاک ک بارے میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے۔ امام بخاری اور ویگر ائمہ سٹ نے مدیث کے لیے کتے سر کیے ہیں لیکن امام صاحب نے

الاث رسول کے لیے کوئی سفر نمیں کیا۔

ل : ید بھی محض فریب کاری ہے کہ امام صاحب نے مدیث کے

82

کے کوئی سفر نہیں کیا۔ در حقیقت سے موال پوسف جے پوری نے حقیقت نیا مواسر جھوٹ کے اصل بات سے ب

تقیقت فقہ سے اندر ملھا ہے اور سراسر بھوٹ ہے۔ کہ اہام صاحب کا قیام کونے میں تھا جہاں کبار محدثین و مجتزین موجود تھے۔ جن سے حدیث بردھنے کے لیے لوگ خود کوفہ آیا کرتے تھے۔ اہام

، بخاری ؓ نے طلب حدیث میں بخارا سے لے کر مصر تک تمام شرول کا سفر کیا تھا۔ وو دفعہ جزیرہ گئے ، چار دفعہ بھرہ گئے چھ سال تک حجاز میں

مقیم رہے۔ مگر اس کے باوجود جزیرہ بغداد اور کوف کی وہ اہمیت تھی کہ امام بخاری فرماتے ہیں میں شار بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے بغداد اور کوف

امام بخاری فرماتے ہیں میں شار بھی شیں کر سکتا کہ مجھے بغداد اور کوفہ کتنی مرتبہ محدثین کے ساتھ جانا پڑا۔ ان حالات میں اول تو امام صاحب سے کی نہ جب وی کہ ملا

کو کوفہ چھوڑ کر کمیں طلب حدیث کے لیے جانے کی ضرور ہی نہ تھی۔ کیونکہ سب پچھ کونے میں موجود تھا۔ لیکن تاریخ سے ثابت ہے۔ لہام مال نے طالعہ میں کے لیران کے مال موجود کی است کے مال موجود کے است کے است کے مال موجود کے است کے مال کو میں کو

صاحب ؓ نے طلب حدیث کے لیے اس کے علاوہ بہت سارے سفر کیے ہیں۔ حدیث اور اہل حدیث ص ۵۲ و ۵۷۔ ایک آدمی لاہور میں رہتا ہو اس شخ الی سف موی خان صاحب دامت مرکا تھے اور دیگر محد ثبین ہے

آور شیخ الحدیث موی خان صاحب دامت برکاتم اور ویگر محدثین سے صدیث کا علم حاصل کرے اور کراچی یہ جائے تو اس کے علم کی نفی کوئی غیر مقلد ہی کر سکتا ہے نہ کہ کوئی سجھد ار

غیر مقلد ہی تر سلما ہے نہ کہ لوی جھد ار . غ : سعودیہ والے بھی المحدیث ہیں وہ بھی کمی امام کی تقلید شیں کرتے۔ چندہ ہمیں دیتے ہیں آپ کو نہیں دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہیں لیعنی المحدیث ہیں۔ مقلد یا حفی نہیں ہیں۔ جب رمین شریفین تقلید سے پاک ہیں تو پھر کسی اور جگہ تقلید کی کیا ضرورت ہے۔ اور تقلید بھی کوفہ والوں کی جہاں سے بھی چرکی خبر نہیں آئی۔ مفرت امام حسین کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان سے خیر کی توقع کب س : پارے یہ بھی آپ کا وحوکا اور فریب ہے کہ سعودیہ والے

المحديث غير مقلد بين- بركز نهيس بلكه وه حنبلي مقلد بين-(ا) سعوديه والے مقلد بين جبكه آپ غير مقلد بين-(r) سعودیہ والے بیں تراوع پڑھتے ہیں جبکہ آپ آٹھ پڑھتے ہیں۔ (۳) سعودیہ والے جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں جبکہ آپ او کی آواز سے

پ این (۳) سعودیه والے تین طلاق کو تین کہتے ہیں جبکہ آپ تین کو ایک کہتے

ره) سعودید والے تیسری رکعت کا رفع یدین نمیں کرتے جبکہ آپ (٢) سعوديه والے عند القبر درود و سلام ك قائل بين جبك آپ مكر

یں۔ (2) سعودیہ والے فقہ کے قائل ہیں جبکہ آپ فقہ کے ازلی وسمن

یں (۸) سعودیہ والے چاروں اماموں کا احترام کرتے ہیں جبکہ آپ کا مولوی جب تک امام پر تیرا نہ کرے اس کی تقریر نہیں بنتی-

اب بناؤ تمهارے ہیں یا ہمارے میلورایک اور طریقے سے آزما لو- آپ بھی امام خانہ کعبہ کے پاس چلیں میں بھی چاتا ہوں۔ میں کمول

گا میں امام اعظم امام ابو حذیفه کا مقلد ہوں۔ آپ کہیں خالان ائمہ میں

ے جو کسی کی تقلید کرے وہ مشرک اور ممراہ ہے۔ ائمہ اربعہ میں ہے سمى ایک كى تقليد سراسر مراى ب- بھر ديكھيں كے كدوہ امام كعبه باتھ

كى كے چوستا ب اور جوتے كى كو ماريا ہے۔ پير ويكسيں كے كہ

سعودیہ والے تمارے ساتھ ہیں یا مارے ہیں۔ آٹھ تراویج کا اشتمار لکھ کر جس طرح پاکستان میں بیں تراویج

والوں کو چیلنج کرتے ہو' ایک اشتہار سعودیہ والوں کی طرف بھی جھیجو۔ برے آرام سے پند چل جائے گاکہ وہ تمہارے ہیں یا مارے ہیں۔ اور

یہ بھی دیکھیں گے کہ چندہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ تفییر عثانی مولانا علامہ

شبیر احمد عثانی دیوبندی کی تفییر ہے۔ شاہ فہدنے چھاپ کر پوری دنیا میں تقیم کی ہے۔ اگر تمہارے ہیں تو تمہاری تفییر تقیم کرتے۔ دیوبندیوں

کی تغیر مجھی تقیم نہ کرتے۔

غ : دیکھیں کوف والوں نے امام حمین کو قتل کیا تھا۔ ان کی بات ہم کیے مانیں؟

س : کیسا بودا اور احمقانہ سوال ہے کہ جہاں کوئی نیک آدمی قتل ہو جائے وہاں دو سرے منیک لوگوں کی بات بھی قابل عمل نہیں رہتی۔ اگر

یمی بات ہے تو پھر حضرت عثان کو مدینہ میں شہید کیا گیا تھا اہل مدینہ کی

بات بھی ناقابل عمل ہوگ۔ غ : آپ مجھے ایسی چیز پر مجبور کر رہے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے بھی تھم نہیں دیا۔ س : میں آپ کو کس چیز پر مجبور کر رہا ہوں۔ ع: تقليدير-ں . سیر پر-س : تقلید کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ غ: كال ديا ہے؟ س : قرآن ياك من جد فاسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون- "اگرتم نہیں جانے تو اہل علم سے پوچھ لو-" پوچھ کر مان لینے کا نام ہی تو تقلیر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم- "ا ايمان والو! اطاعت كرو الله كى اور اس كے رسول كى اور مجتدين كى-" ع: اولى الامر كا ترجمه آپ نے مجتدين غلط كيا ب- اس كا ترجمه تو سلاطين اور بادشاه بي-س : دنیا کے باوشاہ بھی مسائل میں دین کے بادشاہوں کے ممتاج ہوتے ہی اور وین کے باؤشاہ مجتدین ہیں۔ قرآن یاک میں اولی

الا مر سے مراد اہل استنباط ہیں۔ (سورۃ نساء آیت ۸۳) غ : تقلید کا لفظ قرآن پاک میں شمیں آنا۔ تقلید کرنے کا کیا فائدہ؟ س : جنازہ کا لفظ قرآن پاک میں نمیں ہے لنذا جنازے کا کوئی فائدہ

نہ ہوا۔ آپ کو بغیر جنازے کے وفن کر دیں گئے ، قر مت کرس۔

غ : جب قرآن پاک میں تقلید کا تھم ہے او شاہ ول اللہ محدث

والوی نے کیوں کما ہے کہ تقلید چوتھی صدی کے بعد مشروع ہوئی اور

شاہ صاحب تو تقلیدے منع بھی کرتے ہیں۔

س : بيا بھي شاه صاحب ير نرا بهتان اور افتراء ہے۔ نه شاه صاحب نے تقلید سے منع کیا ہے اور نہ ہی تقلید کو چو تھی صدی کے بعد بتایا

إ شاه صاحب تو اين كتاب "عقد الجيد" من فرمات بين تقليد دو فتم ے- ا- حرام ۲- واجب

برے لوگوں کی بری تھلید حرام ہے۔ تیک لوگوں کی اچھی تھلید

واجب ہے۔ اور ای کتاب کے ص ٦٩ پر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ

تقلید تواتر کے ساتھ نبی علیہ السلام سے چلی آربی ہے۔ دیکھیں اس كتاب كے ص ٥٣ ير لكھتے ہيں كه جار ائمه كو چھوڑنا فساد عظيم ہے۔

اور ص ۵۲ یر فرماتے ہیں جاروں اماموں کو چھوڑنا تو سواد اعظم کو چھوڑنا ب- ويكسين شأة صاحب تقليد كاعلم ويت بين- تقليد نه كرف والول كو خارج از سواد اعظم اور فسادی فرماتے ہیں۔ آپ نے کیا الزام تراشی

شروع کر دی ہے کہ وہ تو تقلید سے منع فرماتے ہیں۔ آپ کے سارے سوالات تقریبا" ای قتم کے ہیں۔

غ : آپ میرے ہر سوال کو جھوٹ ٹابت کر رہے ہیں۔ اگر

المحديث غلط ہوتے تو بير عبد القادر جيلانی اہل حديث نہ ہوتے۔ ويکھو وہ

رفع بدین کرتے ہیں۔ اب ان کے المحدیث جونے میں کوئی شک رہ میا ے؟ عبد القادر جیلائی کو المحدیث کمنا پہلے جھوٹوں کی طرح سے بھی بردا جھوٹ ہے۔ شخ ساحب لام احمد بن طنبل کے مقلد ہیں۔ (غینہ الطالین ص ۱۳۳۱) جبك آب تقليد كو شرك كمت بين-بعد آپ سید و سرت سے یا ۔ وہ حضور علیہ السلام کی ذات کو وسیلہ بنا کردعا کرنا جائز سیجھتے ہیں۔ رص

٣١) جيكه آپ وسيله كے وحمن جي-

دہ فراتے ہیں زبان سے نیت کرنا اولی اور افضل ہے۔ (ص ۲۰ و ۵۵)

جبك آپ بے نيت نماز پرھے ہيں بلك زبان ے نيت كو بدعت كتے

وہ فرماتے ہیں جب امام قرات کے تو مقتدی خاموش رہیں۔ (ص اسم) جکہ آپ اس کے مکریں۔

وہ فرماتے ہیں ہیں تراوی ہیں۔ (ص ۲۹۳) جبکہ آپ ہیں کو بدعت

وہ ساع موتی کے قائل ہیں۔ (ص ٢٥٧) جبكہ آپ ساع موتی کے مكر

اب بناؤ كه شيخ عبد القادر جيلائي سن تنصے يا غير مقلد وہائي- باتی أكر صرف رفع یدین سے آدی غیر مقلد بن جاتا ہے تو شیعہ رافضی سارے

المحدیث غیرمقلد ہیں۔ کیونکہ آپ سے بھی دائد مقالت پر رفع یدین کرتے ہیں۔ سے تھے

غ : أكر تقليدندكى جائة و آخر حرج كيا ب؟ س : بھائی جان! تھلید چھوڑنے سے آدی گرا ہی میں پھن جاتا

ہے۔ جس آیت یا حدیث کا جو جاہا ترجمہ کیا۔ جو ترجمہ اینے من کو بھاجائے وہی کر لیا اور وو سرے کا ترجمہ بیہ کمہ کر محکرا دیا کہ میں کسی کا مقلد ہول؟ بس ب انکار حدیث پرویزیت مودودیت اور مرزائیت سب

ترک تقلید کا تمرہ ہیں۔ ع : مرزا قادياني غير مقلد تفا؟

-U. C. : U غ : هر گزنسین - وه تو حفی تقا۔

س : حنفی ہو آ تو نبوت کا دعویٰ نہ کرتا۔ امام صاحب ؓ کی فقہ میں

کهال لکھا ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کرد۔ یقیناً اس کا دعویٰ نبوت فقہ حفی اور تقلید سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ اگر امام صاحب کی تقلید کا بار این

مکلے میں سجالیتا تو دعویٰ نبوت ہرگز نہ کر ہا۔ غ : میں نے ساہ وہ حفی تھا۔

س : پھروہی غلط بات۔ میں عرض کرتا ہوں اس کا نکاح سید نذر

حین دہلوی غیر مقلد عالم نے پڑھایا تھا۔ نکال کے عوض ایک جائے نماز اور پانچ روپے لیے۔ نفرت بیلم اس کی بیوی اہلی شکی۔ (رکیس قادیان) (ا) آٹھ تراویج کا مرزا قائل تھا۔ (بیرة مهدی ص ۱۳ ج ۲۔ آپ کا بھی

یمی ندہب ہے۔ (۲) مرزا جرابوں پر مسمح کا قائل تھا۔ (سیرۃ مهدی ص ۲۹ و ۲۹) آپ کا بھی ہی ذہب ہے۔

(٣) جمع بين السلوتين كا قائل تفار جبك آپ كابسي يمي ندبب ب-

(m) مرزا گوہ کھانے کا قائل تھا۔ جبکہ آپ کا بھی یمی ذہب ہے۔

(۵) مرزا ہاتھ سنے پر باندھنے کا قائل تھا۔ جبکہ آپ کا بھی میں زہب

ے- (بحوالہ الكلام المفيد ص ١٨١)

اب بتاؤ مرزا قادیانی حنی تھا یا کہ غیر مقلد تھا۔ رشتہ بھی اے

المحديث ديں۔ اس كا نكاح بھى المحديث يردهائيں۔ مسائل ميں بھى وہ

آپ کا اور آپ اس کے ہم خیال ہوں۔ پھر بھی وہ غیر مقلد نہیں ہے تو

غ : تقلید اگر اتن ہی ضروری ہے تو صحابہ کرام کس کی تقلید

س : بعض صحابه مجمتد تھے اور بعض غیر مجمتد۔ تو دو سرے صحابہ كرام مجتد صحاب كرام كى تقليد كرتے تھے۔ نبى عليہ السلام كے زمانہ ميں يمن مين حضرت معادٌّ كي تقليد مخضى سوقي ريني- شاه ولي الله محدث واليُّ این کتاب "الانصاف" میں فراتے ہیں کہ سحابہ کرام مختلف شروں میر م الما کے ۔ ہر شریس کسی نہ کسی صحابی کی تقلید ہوتی تھی حضرت ابن عیان کی مکہ میں۔ حضرت زیر بن عابت کی مدینہ میں۔ حضرت مید اللہ

بن مسعود کی کوف میں اور بھرہ میں حضرت انس کی تقلید ہوتی تھی۔

ع : جب شاہ صاحبٌ بھی فرما رہے جن کہ تقلید متواتر نبی علیہ السلام سے چلی آربی ہے اور بعض سحابہ کرام بھی دو سرے بعض جہتدین کی تقلید کرتے تھے تو ہمارے المحدیث کیوں تقلیدے ناراض ہو

مگئے ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ سے باہر ہے۔

س : بس میں بات پوچھنے کی سمی جو آپ نے پوچھی ہے کیکن جلدی یو چھنی تھی در کر دی ہے۔ پیارے تقلید غیر مقلد بھی کرتے ہیں لیکن مانے نبیں ہیں۔ غیر منصوص سائل ہم جن اکابرے لیتے ہیں ان کو دعاكس وية بي- غير مقلدين جن بزرگول سے مسائل ليت بي ان كو

گلیاں دیتے ہیں۔ اس فرق اتا ہے۔ ع : كون سے ساكل بيں جن ين مارے الل مديث تقليد كرتے

س : (١) بجينس كاكوشت كھانا وورھ يدينا حديث سے ابت نبيس ے۔ یہ سکلہ فقہ کا ہے۔ اس میں غیرمقلد تقلید کرتے ہیں انتے نہیں

(٢) مي كي دو سنن بين دو فرض بين- ني ورث مين نبيل ب- فقد میں ہے۔ غیر مقلد اس مسئلہ میں فقہ والوں کی تقلید کرتے ہیں۔

(٣) ظهر عصر مغرب عشاء كى كتني ركتين بين كتن فرعن بين كتني سنن ہیں۔ یہ تقیم مدیث میں نہیں ہے۔ غیر مقلد یہ تقیم تف کی تقلیدیس کرتے ہیں۔

(m) المحديث وترول من باته الفاكر دعاكرت بين- بيد الم شافعي كي تقلید کرتے ہیں۔ یہ مئلہ حدیث میں نہیں ہے۔

(۵) مسئلہ طلاق میں ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں۔

(١) نماز میں نتاء تعوذ آہت پڑھنا چاہیے۔ فقہ کا مئلہ ہے۔ اس میں غيرمقلدين الل فقه كى تقليد كرتے بيں-

(٤) المام عجمير تحريمه بلند أواز سے كم مقتدى تحريمه أست كسي- ي

مله فقه کا ب مديث مين سي ب-

(٨) المام سلام باواز بلند كمتاب، مقترى آسة آواز ، بيد مسئله فقه كا ع، حديث كانبيل ب-

ے وریث کا نہیں ہے۔

(۱۰) سنتیں اکیلی پروهی جاتی ہیں جماعت صرف فرضوں کی ہوتی ہے۔ یہ

ملد فقد كاب وريث كانس ب-

(۱۱) صبح، مخرب عشاء میں مقتدی کا آمین یاواز بلند کہنا اور المراور ال نماز میں نہ کمنا' میہ حدیث کامئلہ نہیں ہے۔

(۱۳) ایک آدی کی تعوذ یا ناء رہ جاتی ہے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ فقہ کا ہے ورمیان ہاتھ کماں رکھنے چاہیں۔ کی مسئلہ حدیث (۱۳) دو سجدوں کے درمیان ہاتھ کماں رکھنے چاہیں۔ کی مسئلہ حدیث سے ثابت ہے۔ سال نہیں ہے فقہ سے ثابت ہے۔ (۱۳) قومہ میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ حدیث کا نہیں اس میں غیر (۱۳) قومہ میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ حدیث کا نہیں اس میں غیر

مقلد الل فقد كى تقليد كرتے بي-

(۱۵) غیر مقلدین کی نماز کی شرائط مدیث سے نہیں ملتیں۔ شرائط میں احناف کی تقلید کرتے ہیں۔

(١٦) غير مقلدين كي نماز كي نيت حديث ميں نہيں ہے۔

(١٤) اساء الرجال مين غير مقلدين امام ابن حجر كي تقليد كرتے ہيں۔

(١٨) روزه فرض ب، قرمانی فرض ب- به حدیث میں لفظ نہیں ہیں-

احناف کی تقلید کرتے ہیں۔

(۱۹) غیر مقلدین جنازے میں جو ترتیب رکھتے ہیں یہ ترتیب حدیث یاک

میں نہیں ہے۔ یعنی پہلی تلبیر کے بعد (ثاء تعوذ تسمید فاتحہ اگلی سورت)

یانج چزیں وسری تجبیر کے بعد درود ابراہی تیسری تجبیر کے بعد بارہ تیرہ وعائیں آکھی کرنا۔ یہ طریقہ جنازہ کا کسی سیج حدیث سے ثابت

(۲۰) غیر مقلدین کا فرضول کے بعد دعاند مانگنا دور جدید کی ایجاد ہے۔

خدیث ے ثابت تہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آیے مسائل شار کرنا شروع کر دول جن میں

کر تا ہوں۔ غ : اصل بات یہ ہے کہ میں بعض المحدیث لڑکوں کے ساتھ کام كريًا تفا- انهول في مجھے بعض كتابين وكھائيں۔ مجھے تو معلوم نيس تفا کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ ان کتابوں کو پڑھ کر میں نے رفع بدین شروع کر دیا۔ نامکیں چوڑی کرلیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیے۔ آپ نے میرے تمام سوالات کا جواب ولائل کے ساتھ ویا ہے۔ اور جھے اچھی طرح سمجھایا ہے۔ میری تعلی ہو گئ۔ باتی دو تین کتابیں ایس ہیں جن سے میں متاثر ہوا ہوں ان کے بارے میں چھ ہو جائے۔ س : کون ی کتابیل انہوں نے آپ کو دی تھیں؟ ذرا مجھے غ : "صلوة الرسول" اور "سبيل الرسول" از حكيم صادق سيالكوني" جبكه "حقيقت الفقه" يوسف ع يوري ك-

جبہ سیمت الفقہ پوسف ہے ہوں ں۔
س : برادرم! یمی نتیوں کتابیں غیر مقلد عام طور پر لوگوں کو دیتے ہیں
اور مگراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام صاحب کی تقلید سے ہٹا کر
ایک جاتل حکیم سیالکوٹی کی تقلید پر نگاتے ہیں۔ یوسف ہے بوری کی
تقلید پر نگاتے ہیں۔ کیما عجیب فراڈ ہے۔ تقلید سے نفرت دلوا کر پھر

تقليد پر لگا ديت بين-

غ : ان كتابول من بهي كوئي غلط بات بينجاب س : غيرمقلد ہو اور جھوٹ نہ بولے ہے س على ہو سكا ہے؟ عيم صادق صاحب كے جھوٹ ملاحظہ ہوں۔ يہ ب صلوق الرسول۔

(1) ص ۱۱۱ ير اذان لكه كے بخارى و مسلم كا حواله ديا ہے۔ مالاتكى بيد روایت بخاری میں نہیں ہے۔ یہ بخاری پر تھت ہے۔

(r) اال يرونول باته كندهول تك الفائ جائيس يا كانول تك- (حواله بخاری مسلم کا دیا ہے۔ یہ لفظ بخاری میں نہیں ہیں۔

(m) ص ۱۷۹ پر ایک روایت لکھی ہے (قراءة مسنون کے تحت) حوالہ

موطا مالک کا دیا ہے۔ یہ مجھی جھوٹ ہے۔ (٣) ص ١٣٥ ير عوار وفعه الله أكبر والى اذان لكه كرمسلم كاحواله ويا ب-

طالانکہ جھوٹ ہے۔ (۵) ص ۱۳۳ یر لا یستدر کے لفظ لکھ کر بخاری و مسلم کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ دونوں کتابوں پر جھوٹ ہے۔

سبيل الرسول مين جھوٹ (1) صديث يول تقل كرتے بين- افضل الاعمال الصلوة في اول

وقتها حواله بخارى كانب راجموث ب-(r) طلاق ثلاثہ کے متعلق روایت لکھ کر حوالہ بخاری کا دیا ہے۔ جو

بخاری میں نہیں ہے۔

(٣) اى طرح طلاق خلاف والى روايت كے ترجے ميں يكبار كى كا لفظ

ماجد اور موطا مالک کا بھی دیا ہے۔ حالانکد جھوٹ ہے۔ ان کتابوں میں سے حدیث نمیں ہے۔

اب بناؤ كه جب "صادق" بهى اتنے جھوٹ بول ديتے ہيں تو

دو سروں کا کیا حال ہو گا۔ حقیقت الفقہ کے جھوٹ تو بے شار ہیں لیکن چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں آ کہ اس کتاب کی اہمیت آپ کے

ملتے آجائے۔

(1) ناف كي نيچ بائد باندصف والى حديث ضعيف ب- حوالد بدايه كا ويا

--(٢) سينے ير باتھ باندھنے والى روايت صحح ب- حوالہ بدايد كا ويا ب-(٣) بجائے سمحانك الملهم ك اللهم باعد بيسنى زيادہ صحح ب-

حوالہ شرح وقامیہ کا دیا ہے۔ (٣) الم کے پیچھے فاتحہ چھوڑنے کی روایات ضعیف ہیں۔ حوالہ شرح وقالیہ کا دیا ہے۔

(۵) اذا كبر الامام فكبروي حديث ضيف ب- حواله شرح وقليه

(٢) أمين مر قبوليت ٢- حواله مدايد كا ديا ٢-

(٤) مقتری امام کی آمین سن کر آمین کھے۔ حوالہ در مختار کا دیا ہے۔

(٨) رفع يدين كي احاديث به نسبت نه كرنے كي قوى بي- بحواله مدايه-

(٩) رفع يدين چھوڑنے كى احاديث ضعيف كير- حواله شرح و قايد كا ديا ہے۔ (۱۰) جو رفح بدین کرے اس سے مناقشہ (جھڑا) حلال شیل بری اللہ بدایہ یہ سب جھوٹ ہیں۔ کتاب کے متن کی اصل عبار کے پیش کی

جائے۔ غیر مقلد علماء ہر کر اصل عبارت پیش نہیں کر سکیں گے۔

میرے بھائی سے وہ تین کتابیں تھیں جنہوں نے آپ کو بلاوجہ متاثر كما تقال

ننج أفتك

غ : جن كتابول مين التي جهوث بين مين تو أن كو تجهى باته نهين لگاؤں گا۔ آئندہ کے لیے ایسے جھوٹ بولنے والے فرقہ سے توبہ کرتا

ہوں۔ آپ نے میری ہر مسلہ پر خوب تنلی کرا دی ہے۔ سے تو یہ ہے کہ جن بزرگوں نے دین کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں۔

جم جار حدیثیں یاد کر کے ان کے چھے لگ جاتے ہیں۔ نہ نامخ کا پند ہو آ ہے سرمنسوخ کا۔ جن لوگول نے ساری زندگی لگا کے ہمارے واسطے

دین کے جلد مسائل مدون کر کے ہمارے سامنے رکھے ہیں ان کے لیے

تو دعائیں کرنی چاہئیں۔ مشکل وقت سائل بھی انہیں سے لیں۔ اور گالیاں بھی ان کو دیں۔ یہ تو نمک حرای کے مترادف ہوگا۔ بعن

دوستوں کو میں نے نگلے سر نماز بڑھنے کی ترغیب دی ہے اور ایک ہاتھ ے سلام پر نگایا ہے۔ بعض کی ٹائلیں چوڑی کی بیں ان کو بھی ایس لا با ہوں۔ جن دوستوں نے مجھے اس طرف لگایا تھا۔ پہلا سبق ان کا یہ تھا کہ جن کو غیر مقلدین المحدیث کے بارے ہیں معلومات ہوں ان سے مسئلہ نہیں بوچھنا بلکہ لاعلم اور بے تحقیق لوگوں کے باس جانا اور ان کو نگ کرنا ان کے ساتھ مل کر کئی دفعہ میں نے اپنے ابو کی توجین کی ہے۔ میں ان سے بھی معلق ما گوں گا۔ آج پھ چلا کہ یہ لوگ قر آن و حدیث کہ کا نام لے کر کس قدر جھوٹ ہو لتے ہیں۔ اور ہر بات کو حدیث کہ دیتے ہیں۔ جب ان کے بوے بوے مولویوں نے استے جھوٹ کھے ہیں ویتے ہیں۔ جب ان کے بوے بوے مولویوں نے استے جھوٹ کھے ہیں تو عوام کا کیا عال ہوگا۔ اللہ تعالی جھوٹ سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ملف صافحین کے طریق پر چلنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آھین ٹم آھیں۔ ملف صافحین کے طریق پر چلنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آھین ٹم آھیں۔

## ملے کے بے

(۱) اواره "العزرز" زو جامع مجد صدیقیه " گله برف خانه" کسو کھر کی " سیالکوٹ روڈ " کو جرانوالہ (۲) کمتبہ تا ہمیہ اردو بازار الاہور (۳) کمتبہ سید احمد شمید اردو بازار الاہور (۳) کتب خانہ مجیدیہ " بیرون بوبڑ گیٹ ملکن (۵) کمتبہ صفدریہ " زو مدرسہ نفرة العلوم " محند کمر کو جرانوالہ (۱) ابو ضیفہ آکیڈی " کی محبہ " ڈیو ڑھا بھانک کو جرانوالہ (۵) مرید کتاب گھر اردو بازار کو جرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ " راجہ بازار راولہندی

## جله حقوق بق ناشر محفوظ بين

اوث: مكالے على "س" عراد ى اور "غ" عراد على الله

## عرض ناشر

نحمدہ و فصلی علی رسولہ الکریم - اما بعد

فقی جزئی سائل میں اختاف تو بیشے علی آرہا ہے گر پکھ عرصہ

یعنی لوگ ان سائل میں اختاف تو بیشے علا آ رہا ہے گر پکھ عرصہ

وجہ سے دبنی طفوں کے ان عوام الناس کو خاصی پریشانی لاحق ہو رہی ہے جو

ان سائل میں محرا علم حمیس رکھتے۔ اس رسالے میں ایک سی اور ایک فیج

مقلد کا مکالہ ہے جس کو عوام کے فاکدے کے لیے "مخفہ اہل صدیث" کے

نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس رسالہ میں سئلہ تقلید "خفہ اہل صدیث" کے

ناز میں پاؤں پھیلا کر کھڑے ہونا ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا اور خود کو تھی یا

انداز میں فریق محال کر بحث کی منی ہے اور تعصب سے بالاتر ہو کر حبّت

انداز میں فریق محالف کے ولائل ذکر کرکے ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔

اس رسالہ کے مطابعہ سے ان مسائل کے بارے میں صبح معلومات حاصل

اس رسالہ کے مطابعہ سے ان مسائل کے بارے میں صبح معلومات حاصل

موں گی۔ رسالہ کا انداز تحریر بھی یقینا قار نمن کے لیے دلیپ ہوگا۔

موں گی۔ رسالہ کا انداز تحریر بھی یقینا قار نمن کے لیے دلیپ ہوگا۔

اس طعمن میں میہ پہلی کاوش ہدان شاء الله العزیز آئندہ بھی اس قتم کے رسائل کے ذریعہ عوام الناس کو دینی معلومات قرابم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔

## مولوی محمد حسین بنالوی کا ترک تقلید بر مانشدی اور گزشته زندگی پر افسوس بی افسوس

(PIAAA

اب غیر مقلدین کے برت برت علاء ترک تقلید کو بے دین کا گیٹ فرہا رہ ہیں۔ ساری زندگی ترک تقلید کے بعد آخری فیصلہ سی کیا کہ عالی آدی کے لیے بین غیر جمتد کے لیے تقلید ضروری ہے۔ اس کے بغیر بے دبنی کا راستہ ہموار ہو تا ہے۔ اللہ رب العرب ہم سب کو صراط منتقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحابہ کرام تابعین عظام اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بردگوں کی سی عقیدت و محبت ہمارے ولوں میں ہوست فرمائے۔ آئین جممت اللی عقیدت و محبت ہمارے ولوں میں ہوست فرمائے۔ آئین جممت اللی اللہ عقیدت و محبت ہمارے ولوں میں ہوست فرمائے۔ آئین جممت اللی اللہ علیہ